وَكُنْ فِعَا وَالْمِنْ فَيَا لِي الْمِنْ الْقِلْ الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمِنْ الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِلِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤِلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِيلِي الْمُل



تصنیف کطیف مجدّدِ مملک اہل سنّت

فاصل في على مُولينا مُحَدِّ مُعَمِع اوكارُوي

ضيا القران على مين مجيج في الود ضيا القران على مينز أردوبازار لا بو



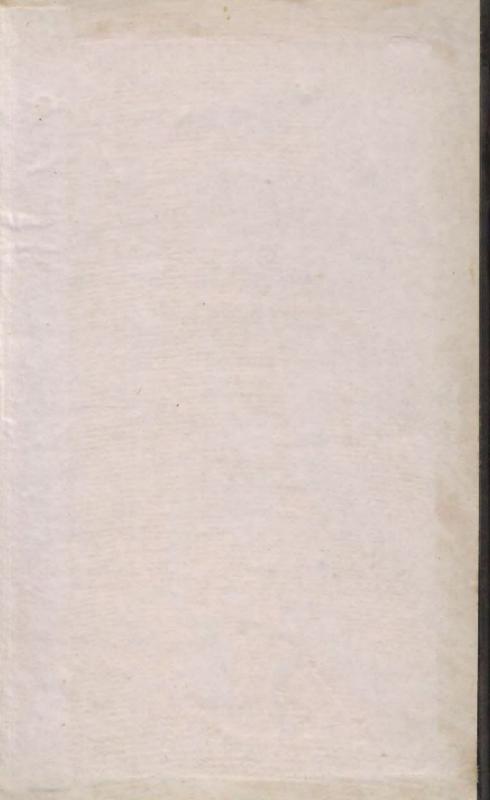

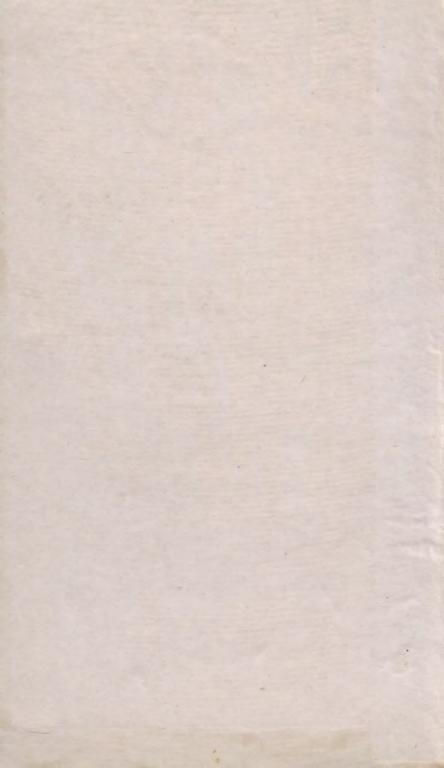

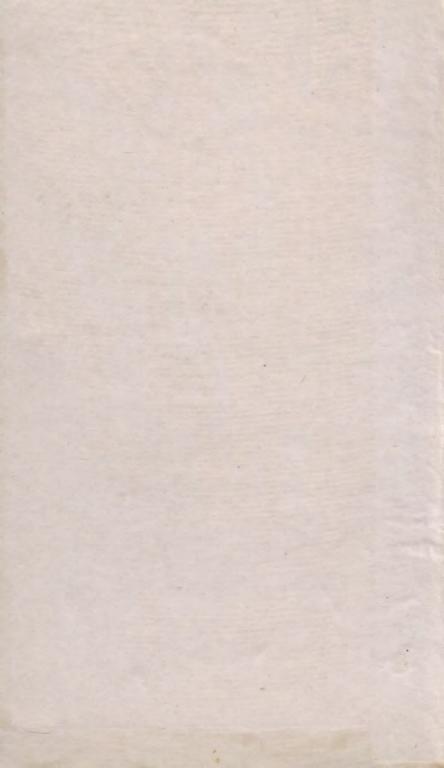

### وَكُوْ وَالْمُ اللَّهُ اللّ

اورجوالله كى راه مين قتل كي جاتے بين أهنين مُروه نه كيو ، بكد ؤه زِنده بين ، لكن تم سجه منين كيت -



> ضياً القراك بيهاي كيشنز لا به در - راچي و پايتان

أنتباب بحضور يب رصبر ويضا سيدابل دفا، نورديدة نصني شابزادة بنؤل جركوشه رسول سيتدناامام زين العابدين على دا وسط التجاد) بن سين رضى الثار تعالى عنهما آفاب شربين مامتاب طريق صاحب اسرار حثيقت سترى ومولائي حرت في كرم قبله علامه بيرسيد محتداسمعيل ثاه صاحب رنخاري المعزوف حضرت كرمانول عيارتة شابال جيعب كرينواد تدكدارا بنده: محتدشفيع الخطبب الاوكادي

غفرلة

انتباب بحضور يب رصرورضا سيدابل وفا، نورد بدة نصني شابزادة بتؤل جر كوشة رسول سيدناامام زين العابدين على دا وسط ، البّحاد) بن حبين رضى الثرنعالي عنهما آفتاب شربعيت ماهتاب طرنيت صاحب اسرار حقيقت سترى ومولائي حزت في كرم فيله علامه بيرسيد محتداسلعيل ثاهساكب نتحاري المعروب حضرت كرمانول عيارتة شابال جيعب كرينوازندگدارا بنده: محتدشفيع الخطيب الاوكاردي غفرلة

3



بهر خاطرجنا جافظ كوكب نوراني المحترم المرم كافي

## يش لفظ

تام کرلا ، جورو جفا اور ظلم واستبداد کے اُن کرب ناک واقعات کی روداد ہے جو رسوائے زمانہ ، ننگ خلائق یزید بلید اور اس کے اعوان و انصار کے سبب سے فانوادہ رُسُولِ تقبول صلی اللّٰ علیہ آئے ۔ ان واقعات کومیرے والدگرامی مجد دمساک اِلْ سُنّت خطیب پاکستان مولانا مُحَدِّ شِفع اوکاردی رحمت اللّٰہ علیہ نے اس کتاب میں مندا ورضحت کے ساتھ جمع کیا ہے ۔

نبي آخرازال رحمت دوجهال شفيع عاصيال سرور عالم صنى الته عليه وآلم وسلم کو دار فناسے دار بقاکی طرف رصلت فرطئے ابھی بچاس برس ہی گزرے تھے کہ الله بجرى مي عراق كے شہر كوفر سے كھ فاصدر يكولا كے مقام پر شكريز بدنے فرزيد رسُول سيّدنا امام مين رضي الله عنه كومها فرت كي حالت مي ان كه الل اور رفقاء سميت تيغ جفاسے شهيد كر ديا - تاريخ اسلام ميں يه دوسري مطلومانه شهادت تفي. اس سے قبل مسلمان کہلانے والول نے ہی شہر رسول میں امیلائمین خلیفۃ المین دی النورين صرت سيدنا عثمان عنى رضى الله عنه كو قريبًا دوماه سے زائد عرصه محصور كھنے كے بعد شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیرالمؤمنین امام متقین سیدناعلی کرم التّدوجہد کوشہید كنة والاجمي مومن بهون كامرعى تضاء خلافت راشده كأتيس ساله خلافت على منهماج النبوت كا دُور صفرت المحسن بن على ضي الله عضما يرضم مو چيكا تضا موكيت كي ابتدار صرت اميرمعاويه سے بُونى. وه اپنے بيٹے يزيد كو ولى مهدمقرركر كئے۔ حجاز ادر عراق کے مسلمان یزید کی امارت پر راضی نہیں تھے ۔ ان کے نزدیک امامت و امارات كرمضب كابل فرزند رُسول نفي كروه تقوى وطهارت علم وفضل،

افلاق وسیرت اوراس کے علاوہ نسب مرتبت میں اپنا تانی نہیں رکھتے تھے۔ فاسق و فاجر بیزید پلیدنے جاہ و مال کے خمار میں اُصول دین سے انخرات کیا۔ مدوم اللّٰد کو معطل کیا اور اپنے منصب کے تحفظ کے لیے فرزندرسُول کے قتل سے بھی بازیز آیا۔

ا مام عالى مقام سيدنا حيين بن على رضى التدعنهمان أيين نانا جان صلى التدعلية الم وسلم کے دین کواس کی اصل پر باتی رکھنے کے لیے عزیمیت واستقامت کا مؤقف اختیار کیا اورائینے منصب اور مرتبہ ومقام کے لحاظ سے راست إقدام كرتے بُوئے اسی کردار کا مظاہرہ کیا جواک کے شایان تھا۔ مؤمین نے امام باک کی عظم نے مرتبت اورسيرت وسيادت مين كوئي اختلاف نهين كيا البته بهت بعد كييند متعصب خارج وناصبى الم قلم في واقتدر طل كو أين طور يرمن كرك بيش كرنے كى جمارت کی انہوں نے اسی پراکتفانہیں کیا بلخد امام یاک پر خلاف واقعہ باتوں کے بهتان لگائے اوران کے بارے میں قابل مذمرت انداز اختیار کیا جس سے ان کامقصد جهال الى بيت سے الى ايمان كى محبّت كوختم كرنا تھا وہاں يقينًا امّت ميں فتنه و صادربا کنا بھی تھا۔ ایسے لوگوں کی سرکوئی علمائے حق کاشیوہ وشعادہی ہے۔ اباجان قبدعلى الرحمه ف اس موضوع بربسول كي حقيق كي اور دو دقيع اور سبوط كما بي تصنيف كيں - (١) امام ياك اوريزيدىلىد، ٢١) شام كرال - بہلى كتاب يس امام ياك كے كردار كو قرآن وحديث اور ماريخ وسيرسيم آئمه كرتے ہؤئے ان كے مؤقف كوراضح کیا اور حقائق بیش کرتے ہوئے اعتراضات کے جواب دیئے۔ دوسری کتاب میں حقائق پر مشمل سیح واقعات کی تفصیل تکھی۔ بفضد تعالے یہ دونوں کتابیں ہزاروں کی تعداد میں شائع بُوتیں اور خواص وعوام میں مقبول اور شکوک و شبہات دور کرنے میں مفید و ناقع ثابت ہوئیں۔

واقعة كريلاً حق و باطل كامعركه تها المام يك في دين اسلام كالحفظ كيا - دين البني اصل بين موجود ہے ، بيران كى بے مثال قرباني كاشر ہے - كيماستم ہے ، جب كر

لفظ يزيد داخل وثنام بهويكا ، كيدتره بخت اپني سياجيول بي اضافه كرنے مين مشغول میں اور یزید طبید کو رمعاذ اللہ) امیلونین امام عادل اور فلیف واشد کے خطابات سے یاد کرکے خدا ورسول کو ایزا پہنچا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا ایک نمائندہ اتباجان کی ایک عبس میں آیا اور لاٹ زنی کرنے لگا۔ آباجان نے اس کے مبلغ علم کا اندازہ اس كى گفتاكى سے فوراً كرايا . فزمايا دلال و راين اپنى جگه ، آؤ فيصله كرليس . تم عبى دعاك ليے باتھ الحادُ ، من تھي الحاما ہول ميري دعايہ ہے كه الله تعلي ميراحظ الممين رضی اللہ عنہ کے ساتھ بکران کے محب غلام اُفراد میں کرے۔ تم اُپنے لیے کہو کہ اللہ میراحشرینیداوراس کے حامیوں میں کرے ۔ اگر تہیں یزبد کی صداقت براتنا یقین اصرارہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہزاروں آنکھیں اور کان یہ منظر دیکھے اور من رہے تھے وہ شخص بجوم میں سے ایک طون کل کیا اور مرکز اس دعا کے لیے آمادہ نہ ہُوا۔ آباجان كوالله تعالے نے علوم ومعارف اور فیضان نبوی سے بهت نوازاتھا ان کے بعدیہ نقیر تو اس سلطے میں حامیان یزید کو دعوتِ مباملر دے حکا ہے اور بفضد تعالے اپنی وعوت پڑابت وقائم ہے مگر کوئی قابل مقابل نہیں ہُوا۔ دریں آنیا ، بارگاہِ امام پاک سے اس عاجز و ناکارہ کو خواب میں اذن باریابی کی نوید ملی اور تھیر کھے ہی دنوں بعد حاصری کا شرف حاصل مہوا کرا میں ضریح مقدس کو تھامے عقبدت محبت كے جذبات كا اظهاركر را تھا۔ آنكھوں سے انكوں كاميلاب بہرنكلا۔ اك ہوك أعظى۔ عرض کی اے امام پاک کاش مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوتی کمیں واقعہ کرالا کے موقع براپنی جان آپ بر قربان کرنا ۔ محویت اور رقت کے اس عالم میں کسی نے کندھے رہا تھ رکھا اور کہاکونی تمناکرد میں ساختہ مبر ہے لبوں برجاری ہوا · میر ہے تعبود مجھے دنیا وآخرت میں سی ركفنا-يديم كرم تفاكري بينوامش كرسكا . شام كرالا برطنصية حبات بريمي فالوادة رُول کی مجتن کے سبب رقت طاری ہو · اوا سے کوئی مہر بان ساعت جانبے اور کھیرایی بی دُعًا كريسينية اوريه تصبي كررت مُصطفى حبّل وعُلاميرة الباحان كي بير خدميت قبول فرائع . " كوكب نوراني را احمد شفع ١٩٨٤

· میں متبی، اجمیر، دہلی اور برلی سنے لیے ۔ ارچ سام ۱۹۸۸ میں شرق بُورِشْرافیندگتے اور اپنے سرومُرشد کی رگاہ برماضری دی جومهان ای آخری ماضری تابت بُونی. ٢٠. ايريل ١٩٨٥ع كوآخرى خطاب جامع مسجد كلزار جبيب مين نماز جمعرك اجتماع سے كيا۔ اسى شب تىسرى بار دل كاشديد دوره رِ اا در قومی ادارہ برائے امراض فلب میں داخل ہؤتے ۔ نین در بعب سرشند، ۲۱, رجب الرجب ١٨٠٠ مع بطابق ٢٢, ايبل ١٩٨٥ رك عثب ۵۵ برس کی عرمیں اذان فجر کے بعد باواز لند درودوس لام برعتے ہوئے مُالَقِ مَقِيقَى سِ جَامِلَ لِي إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ وَرَاجِعُونَ . (ع) ۲۵ ایریل کونشتر مارک کراحی میں علا تمرستیدا حمد سعید کاظمی كى إمامت مين ظهركي نما ذيح بعد لانحفول فراد نے حضرت خطيب باكستان كى نماز جنازه اداكى ـ اوربيايے كملى والے تاج دار مدينه صلى الله عليه وآلم وسلم

کے اس عاشق صادق کو کمال فجت واحترام سے رخصت کیا۔ اسی سہبیر مُولانا مرحُوم مجد کُلُ زارِ جبیب کے احاط میں مَدفون ہوئے۔ رُحمۃ السُّد تعالیٰ علیہ ہے اماط الل

1r.r (5%)

- ليني بير ومُر تند حضرت ثان صاحب شرق لوى ادرعُلمانے اہل سنت کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں تحریک یاکستان میں بھر کورچصّہ لیاا در نقسبہ ہند تک سر گرم عمل ہیں۔ ١٩٨٤ء مس بحرت كرك أوكارا آكته اورجامع تنفيا بنزك لمدارس قائم کیاجس کے بانیان اور سربر متوں میں سے تھے دارالعلوم انثرون المدارس او كالراك شيخ الحديث والتقنير حضرت علام مولا ما غلام على صاحب الشرفي أو كاروى اور مدرسيم بتراسلاميانوا را تعلوم منان كي يخ الحديث والتقنير غزالي دورال حضرت علامه مولاناسيدا حدسعير صا كألمى سے تمام متداول دین علوم شرمے اور درس نظامی تی تحمیل براسناد حال كيں۔ جامع مبحدمها جرب منظري رسابيوال ، مين نماز جمعه كي خطاب مثروع کی۔ اس دوران برلا ہائی اسکول او کاڑا ہیں دہنیات کے معلّم رہے۔ 🕲 ۲۰-۱۹۵۲ پی تخریا شخیم نبوت میں محض سیدعا کم ختمی مرزب حضور الل علیہ وللم کی عرّت و نامُوں کے لیے بھر تُورحتہ لیا ضلع مُنشکری (ساہیوال) اور ینجاب کی سرکر در شخصیت منفے ،حکومت نے قید کر دیا۔ دس ما مُنظم رحال میں رہے اسیری کے ان آیام میں حضرت مولانا کے دوفرزند تنوبرا حمد اورمُنبراحمد جن کی عمرُ بالتّرنت بین سال اورایک سال هی انتقال کرگئے ۔ یہ دونوں مولانامج يهلے فرزند تھے۔ان کی دفات کے بب گھر موجالات پرکشیان کن تھے کے ماکتروکوں

نے ڈپٹی کمشنرساہی وال سےمل کرسفارش کی فرپٹی کمشنر نے جیل کا دُورہ کیا۔ گرفٹا بر شدگان سے ملاقات کی اورمولا نااو کاڑوی کو بالنصوص الگ بلا کرکہاکہ بجِس کی فا کی وجہے آب کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں میرے پاس آب کے لیمت سی سفارشیں ہیں۔ آب کا معافی نامہ عوام لے بین و کھا جائے گا ورائے جی آب کا معافی نامہ عوام لے بین و کھا جائے گا ورائے جی آب کو رہا کر دیا جائے گا ۔ مولانا نے جا با کہا کہ میک نے عزت و ناموب صطفے میں نئو کی آب کے لیے کا کیا ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ حضورا کرم اخری نبی ہیں۔ لہذا معافی مانکو کے کاسوال ہی بیدا نہیں ہوتا ۔ بیج اللہ کو بیا ہے و گئی ۔ اللہ کو بیا ہے و گئی ۔ میری جان بھی چی جائے تب بھی اپنے عقیدے برقائم دہوں کا اور معافی نہیں مانکو گا ۔ اس جواب بیر حکومت برم ہوتی اور مزید تھی کی گئی۔ دفعہ ۳ میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس جواب بیر حکومت برم ہوتی اور مزید تھی مولانا نے آخر و قت تا صبر و ہمالال اور ملاقات وغیرہ بر بھی تحقی سے بابندی تھی مولانا نے آخر و قت تا صبر و ہمالال سے تمام صعوبیں برواشت کیں۔

اوکاڑا میں فیا کے دوران دین ومذہبی اور ملی سماجی امور میں بہیشہ نما یا طور
 رحصت بینتے رہے۔

پر صف ہیں رہے۔

ﷺ مقام اور پر کراچی کے مذہبی طقوں کے شدیداصرار پر کراچی آئے کراچی کی سے بڑی مرکزی میں کراچی کے مذہبی طقوں کے شدیداصرار پر کراچی آئے کراچی کی سے بڑی مرکزی میں صحد اور ہم محمد اور دین ومسلک کی تبلیغ ہیں صدوف رہے۔

میں میں کی سے کہ اور دین ومسلک کی تبلیغ ہیں صدوف رہے۔

میں میں کی سے کہ اور دین ومسلک کی تبلیغ ہیں صدوف رہے۔

کے بعد تقریباً بین برس جامع مسجد عیدگاہ میدان اور سُوا دوسال جامع مسجد آرام باغ اور بارہ برس نور مسجد نزدجو بلی سنیما بیس بلامعاوضہ خطابت کے فرائض انجام دینے رہے اور نماز مجمعہ بڑھائے سے۔ ہرمقام برزبر دست اجتماع ہوتا۔ اِن نمام مُساجد میں بالتّر نزیب تفسیر فرائے کارس فینے سے اور نقر بیاً ۲۹ برس میں نو باردن کی تفسیر بیان کی۔

اس دُوران ١٩٢٣ء مين يي ايسي ايج سوسائش ميس سجدغو شير رسط سے ملحق جس کے آپ جیسر میں بھی تھے ایک مین درس گاہ فائم کی حسک نا در العلوا فنفيغوثنيه ب الحدلله وبال سي تنعب وطلب علم دينيه حاصل كركي بهارسمت نبلیغ دین وسلک کر رہے ہیں۔ ﷺ سلے 19 میں ڈولی کھانہ گائٹ ان شفیع او کاٹروگ (سولجربازار) کراچی میں ایک قطعہ زمین رہو گزانتہ سورس سے سجد کے لیے وقف تھا، مولانانے تعمير بحبركي بنب دركهي ا در بلامعا وضغطابت متروع كي ايك ترس شاغم كيا. جركانا) گلزارِ جبریب سی الشعلیه وقم ركها مولانا اس كے بانی وسررا وقع ال طرم كزيراتها جامع معبدكاز ارمبب ادرجام عاسلام يكزار جبب زيرتعمر سع المتعجد پیلوس آپ کی آخری آرام گاه مرجع فلائق ہے۔ المسل المساري ك برشب ولا الحرم مذبعي تقادر فرات ب میں مولانا کی ملمی ستعداد ج<sup>م</sup>ن بیان خوش الحانی اور شان خطابت نهایم ففرد اور بردلعز بزیقی برتقر برسی بزاروں ، لاکھوں افراد کے اجتماعات ہوتے تھے۔ماومرم کی شب عاشورہ میں ملک کاست بڑا مذہبی اجتماع مولانا کے خطاب كم مجلس كالهو تاتفا - بإكسّان كاكوني علاقه شايدى السابوجها ب حضرت مولانا مرحم نے اپنی خطابت سے قلبے جاں کو آسودہ مذکبا ہو۔ وین ومسلک ی تبلیغے کے لیے مولانانے شرق اوسط فیلیج کی ریاستوں عَارِتُ فَاسْطِينَ جَنُوبِي افْرِيقِيم ، ماريش لور دوسر كُي غيرُملكي دُوري کے صرف جنوبی افراقیہ میں ۱۹۸۰ء کا کولاناکی تفاریر کے ساٹھ ہزار کسٹس فرو بڑھے تھے۔دوسے ممالک میں فروخت ہونے والی کیٹس کی تعداد بھی کم نہیں اور

اَبِمُولاْ مَا كَيْ تَقَارِيرِ فِي وِدْ لِوِكْسِيْسِ هِي إِنْ مِي بِي ـ المولانا أو كاروى كى عالمان تحقيق فقهى بيرية ورسق رواصلى لله عليه والم يرميني متعدّد تصانيف بن جومذ ببي طقول مين نهايت قدر كي بكاه سے ديجي جاتي ہن ہر کتاب ہزاروں کی تعدا دمیں شائع ہو کرنہایت مقبول بُوئی۔ان کے نا) پیہں۔ ذكرجميل ، ذكر حَسين (دوصة)، لا وحق ، درس نوحب و شام كريلا ، را وعقيدت و إمام ماك وريزيدليد، بركات ميلاد تشريف، نوام العبادات، نماز مترجم سفيندنوج (دوحضة) بمسلمان فياتون ، انوار رسالت ، مسلطلاق ثلاثه ، نغمة حبيب ، مسله سیاه خِضابُ انگو مِنْ کامسّله اخلاق واعمال (نشری تقاریر) تعارف علمائة وبويند، ميلاد شفيع ، جهاد وقتال ، آئيب حقيقت بخوم الهدايت مسله بين تراويح، مقالات او كاروى اورمتعد د فتوول دغيره ميشمّل رساً ما وغيره -الم اکتوبر ۱۹۲۳ء میں کراچی کے علاقہ کھڑا مارکب ایک سازشی كے تحت اختلاب عقائدى بنا برفج بوكوں نے محض تعصّ كا ثكار ہوكر دوران قرار مُولانا أُوكارُوي رِهِرُونِ اورجا قُونُ سے شدیدِ فاتلانہ حملہ کیا جس ہے اب کی گردن کندھ سراور نُشِت پریا نجے نہایت گہرے زم آئے کراچی کے سول سبنال میں دودن کے بعد بولیس آفیسرکو اینا بیان دیتے ہوئے ولانانے كِها" مَجْ كِسَى سِي وَنَى ذَالْ عِنَا دَنْهِينِ لَهُ مِي خُرِم بُولِ الرَّمِيرِ الوَيْحُرُم بَ توصرت يه كديس دين إسلام كي تبليغ كرنا بهون ا درستيد عالم عنس انسانيت حضور رجمت ووجال صلىّ التّعليدوم كي تعرفيت وتناكرتا بُول مِين لحبي سے بدله لينانهين جابتنا ورنه كين عمله آورون كفلاف كجه كرناجا بتنابحون ميرافؤن ناقی بہایاگیا ہے۔ اللہ تعالے اسے بول فرطنے اور میری نجات کا ذرئعہ بنائے ہیں محلہ آوروں کو معاف کرنا ہُوں۔ باقی آپ بوگ بھائے میں کے لیے جو مناسب ہوؤ وہ کریں تاکرائیں کا روائیاں آئدہ نہ ہوں ۔ مُولانا نے اس مقدم کے لیے تی وکیل نہیں کیا نہ کہی مقدم کی بیروی کی صرف ایک گواہ کی حیثیت سے ابنا بیان دیا۔ مُولانا کا اس جملے سے جاں بُرہونا محض ایک کرستم تھا۔ انگریزی روز نامہ ڈیلی نیوز کا بہلاستمارہ اُن ہی دنوں جاری ہُواجس کی بڑی مُرخی مُولانا پر قائل نہ جملے سے علق تھی۔ مُولانا وُھائی جہیتال میں زیرعلاج سے اور میں بھر سابغ دین میں مصروف ہو گئے اسفال تلانہ جملے کے خلاف میں اُک بھر سابغ دین میں مصروف ہو گئے اسفال تلانہ حملے کے خلاف میں اُک بھر میں شدیدا حتیاج ہُوا۔

اس میں اُک بھر میں شدیدا حتیاج ہُوا۔

اس میں ایک بھارت جنگ کے موقع براتی نے پُورے

مُلک میں جوش وجڈ بُرخباد کے بیے مِلّت کی رہنائی کی ۔ قُومی دُفاعی فنڈ میں ہزاروں دُوجے کا ہزاروں دُوجے کا اور اشیائے خور دونوش بُرث میں لاکھوں دُوجے کا سامان جو لباس اور اشیائے خور دونوش بُرث میں تھا ، جمع کیا اور ہزار د رُوجے نقدی سمیت علمائے کرام کے ایک وفد کے ساتھ آزا دکشیر کئے اور تقیم فیرہیں بُرستِ خود سامان تقسیمیا۔

ہ آزاد کشمیر کے بائیس مقامات اور سیالکوٹ جھمب جوڑیا یہ انہور ایک میں میں ہور ایک انہیت انہوں کے متعدد محاذوں برجاکر مجاہدین ہیں جمادی انہیت اور مجاہد کی عظمت و شان اور فی سبیل لٹر جاد کے موضوع برد لولا کھڑتھا پر کس

مضرت ولاناأو كاروى مركزى جاعت المسنت باكتنان كے بان تقے۔

(ع) من قومی اسمبل کے ائمید وار کی حیثیت سے کراجی کے سب سے بڑے طقے سے مولانا نے انتخاب میں حصّہ لیا اور قوی اسمب لی کے الله المال ا ادرسجے پی مسلمان ہونے کا بھر نؤرمظامرہ کرتے ہے ہیں۔ان کی شخفيت فكك بمجرمين بالخصوص اور دنيا بجرمهي بالعموم محبوب ومحتسم ور مقبول وممت ازري ـ جوں وسٹ مولانامخرم محسر یک نظام مصطفے صلّی لیڈعادیر تم کے فأفله سالا ينتف آج إس تحريك كوجومرته ومقام عاصل ب اسمي ان كى خدمات ا درمساعي جميله منيادى الهميت وحيثيت ركھتى ہيں۔ العندم المت جزل محسد منا الحق كى قائم كرده مجلس شورى كے معزّزُرُكن نامزد ہُوئے اور قوانین اسلامی کے تر نریب وتشکیل اور تنفیذ

کے سرملکت جنرل جمہ سیمد ضیا الحق کی قائم کردہ مجلب شوری کے معزز رُکن نامزد ہوئے اور قوانین اسلامی کے ترتیب وتشکیل اور تنفیذ کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے علاوہ ازیں وزارتِ امور مذہبی کی قائم کمیٹیوں کے رُکن دیمے ۔ اپنی وفات سے چندماہ قبل مرکزی محکمہ وقاف باکستان کے رکن مقرر ہوئے ۔ باکستان کے مگران اعلیٰ اور یو پور شی گرانش کمیشن کے رکن مقرر ہوئے ۔ باکستان کے مگران اعلیٰ اور یو پور شی گرانش کمیشن کے رکن مقرر ہوئے ۔

اتعاد بین انمسلمین کے بیے ملک بھر میں نمایاں فدمات نجا ایس قرمی دفاعی فنڈ، افغان مجارین برئسیلاب زدگان اور ہرنا کہانی سانھے

وی دفا می فند، افعان مجاہرین ہمئیلاب زدکان اور ہرنالہائی ساتے سے مناثر ہونے والے افراد کی امداد میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حوتہ لیتے ہے۔ المار مرتب فرج و زیارت اور عمره کی سعادت سے مشرف سیمنے ۔

المار مرتب فرج و زیارت اور عمره کی سعادت سے مشرف سیمنے ور

المار مراب کی میں ہوئی کمی نہیں کی بلکہ کچے زیادہ جذبہ و جوش سے شدون فر المار میں صدائے حق بلند کرتے رہے ۔

المار میں صدائے حق بلند کرتے رہے ۔

المار مورہ مجالس مجرم اور جنس عید میلاد النبی صلی الشعلیہ وسلم کے عبور و جلسہ کے انعقاد کی اسلم شوع کیا ۔

انعقاد کی سیار میں مراز افراد مولانا مرحوم کے دست حق پرست بر

﴿ تَین ہزارسے زائد افراد مُولا نامرحوم کے دست حق برست پر مشرّف بداسلام ہوئے۔ اور ہزاروں افراد کے عقائد واعال کی اُصلاح ہوئی۔ ﷺ حضرت مولا نامرحوم کوطریفیت کے تمام سلاسل بین نعدوشا کخ سے اجازت وخلافت حاصل مقی۔ آپ کے مُربدین ہزاروں کی تعدد ہیں

دُنياعُ من موجود من -

(3)

ائم وخطبامساجدِ اللهنت اور تنعب دا دارے قائم کے۔ المرو خطبامساجدِ الله متنت اور تنعب دوادارے قائم کے۔

السي المسرس مين مفرت خطيب پاكتان في المفاره بزارس والدارة مرارس والدارة المراكبانيواب تك ايك عالمي راكاراتي .

اعیں دوران مفر، دُروسری مزنبددل کا دُورہ بڑا، اسی حالت بیر کواچی مزنبددل کا دُورہ بڑا، اسی حالت بیر کواچی مزنبددل کا دُورہ بڑا، اسی حالت بیر کواچی

آئے اور نقریا کھے مفتے ہے تال میں زیولاج رہے۔

المماع میں آخری برون مک سفر عبارت کے بیے کیا۔ اپنے دورے

# مجدد مسلك إهل سنت طيب بإكسان

نام :- (مولانا) ما فِظ مُحرِّث فيع أو كارُّوي ولدست عاجی فی کم الهیموم و معفور جوبنجاب کی معزز سنخ تاجر در س لعلق رکھتے تھے۔ سن ولادت بروعوايد كهيم كن مشرقي بناب ريوارت ... تعليم: - اسكول مين مرل نك وردين تعليم درس نظامي عمل ودورة مديق ور ببعث وارادت بشيخ المثائخ حضرت بسرميان غلام الشري شرق بورى وحذالله عليالمعروف حضرت نأني صاحب قبله برا درخورد شيردياني اعلى حضرت ميال شرفحة صاحب شرق يورى عليه الرحة (بىلسانىش بىدىدمىددىد) حفرت میال شیرمحدصاحب شرق کوری علیه آرحمت نے حاجی میا کرم الہٰی کومولا نا اُوکاڑوی کی ولادت اوران کے فضل و کمال کی بشار سلے ہی سے وے دی تھی۔ آپ کے الدین نے بھی آپ کی ولادت

سے قبل مُبارک خواب دیکھے اور بیان کیے۔

## فررت

| 49    | فردندان م               | 71   | نثهادت                         |
|-------|-------------------------|------|--------------------------------|
| 49    | روانگی امام عالی مقام   | 44   | شادت کی تنمیں                  |
| 14    | حضرت فتس كى شادت        | ۲۳   | ننه بد کامعنی                  |
| ^^    | عبدالندبن طبع سے ملاقات | 417  | آپ کوزمرد یا گیا               |
| ^^    | زمير بن فنس النحلي      | 2    | ا باب شادت                     |
| 19    | شادت ملم کی خبر         | ۳۸   | محدبن حنفيه كامشوره            |
| 9.    | آب کی تفریہ             | r9   | ایک شبه                        |
| 94    | درس عبرت                | الم  | مدینه موروسے رصلت              |
| 99    | طرماح بن عدى كامنتوره   | 27   | عبداللرب مطبع سے الافات        |
| 1.4   | سرزمین کر ملا           | 4    | ابل کوفہ کے خطوط اور وفود      |
| 1-1   | عرد بی سه               | NA   | حزب ملم كوفهين                 |
| 1.4   | درسی                    | 49   | يزيدكواطلاع                    |
| 11 -  | بانى بندكرنے كاسكم      | ٥.   | ابن زیاد کا کوفرین آنا         |
| 110   | ابك رات كى مهلت         | . 24 | منزبك بن اعور                  |
| 114   | رفغائسے امام کا نطاب    | 24   | مسلم کی نداش اورجاسوس کی جاسوی |
| 110   | رفقار كاجواب            | ۵۵   | بان کی گرفتاری                 |
| 14 C/ | وي فرم الله اورقيامت صغ | 44   | حضرت ملم اورابن زباد           |
| 140   | شمركي كشناخي            | 44   | حزب ملم في شهادت               |
| 140   | اتمام مجتن              | 49   | الن كى شادت                    |
|       | 1                       |      |                                |

| YII    | مېرا نوراورا بن زباد          | Imi | در کس عبرت                   |
|--------|-------------------------------|-----|------------------------------|
| tir.   | ابن زيا دا دراسيان كربلا      | ITT | خركاتا                       |
| ب ۱۱۵  | مبجد كوفرس علان فنخ اورابي فب | 177 | خر کا خطاب                   |
|        | کی شهادت                      | ١٣٣ | ا نازجگ                      |
| 444    | פנאנויג                       | 124 | عبالناب عميراي               |
| 777    | میلی روایت                    | 144 | كرامت                        |
| 444    | دومرى د بيت                   | 13- | حضرت عبدالله بن م            |
| 444    | تبسرى روايت                   | 101 | ببران حضرت عقبل              |
| 444    | جو محتی روابت                 | ٥٢  | من زيدان صغرت على مرتصني     |
| 444    | يا بجوي روايت                 | ۵۴  | ت زندان صرف الم حسم عتني     |
| ۲۳.    | بجين                          | 100 | سيدنا قاسم بن حسن            |
| 200    | يزيد کے گھرمائم               | 109 | حصرت محدوعون                 |
| 220    | يزيدكا سوك                    | 141 | حضرت عباس علم دار            |
| 444    | ابل بين كى مرية موره والبي    | 144 | انمام حجن                    |
| 42     | كربلا سے گزر                  | 140 | صرت بدناعلی اکبر             |
| יט אאן | تعداد شدائے الب بن اوراع      | 144 | معصوم كربلاحضرت على اصغر     |
|        | وانصار                        | 141 | تاج دار كريلاسيدنا امام حسين |
| 444    | تعدد اسبران كرملا             | INP | اتمام حجنت                   |
| 444    | يزبدي مفنولين كي نعداد        | 195 | شادیے بعدے واقعات            |
| 464    | مدفن مبراؤر                   | 4.4 | شام كريلا                    |
| 444    | كرامت مهرانور                 | ۲۱. | كوفه روائلي                  |
| 479    | واتعدر الكي بعديزيركاكروار    | 41- | شهدار کی ندفین               |
| roo    | مك مكرمه إيجاد                | 711 | سرانور برنورا ورمفيد برندب   |
|        |                               |     |                              |

| 444  | منار کا دعویٔ نبوت      | TOA | معادبياصغر          |
|------|-------------------------|-----|---------------------|
| 744  | فضيلت عاشورا            | 409 | تارئين كرام         |
| רחן  | اعمال عاشورا            | 444 | فأثلبن كاانجام      |
| 79T  | ذكر شأدت برا تنوبهانا   | 74  | عمرو بن سعد         |
| m- b | صبرادر جزع و فزع        | TEM | خولی بن ربید        |
|      | شبعه مزمب كى معتبركت سے | YLD | شمرذى الجوش         |
|      | ارشادات أئمه الي بيت    | 444 | لحجيم بيطنيل الطائي |
| min  | ذكرنشادت كے مختصر فوائد | YZA | زيد بن رفا د        |
| , ,  |                         | 429 | عرون منع            |
|      |                         | 1-1 |                     |



#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَفُسَلِّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْسَكِينَةُ وَعَلَى الِهِ وَاصْعَابِهِ اَجْمَعِيْنَ مِسْعِ اللهِ الرَّحُهُ فِ الرَّحِيْدِةُ

#### شهاوت

نهادت آخری منزل ہے انسانی معادت کی
دہ خوش قیمت میں لرجائے بنیں دولت شہادت کی
شہداس دارفانی میں جمیث رندہ رہنے ہیں
زبین برجاند تاروں کی طرح است دہ رہنے ہیں
یہ شہادت اک بق ہے حق پرستی کے لیے
اک نوں روننی ہے جمس رستی کے لیے

الله تعالیٰ ارتباد فراتا ہے ؛و مَنْ تَیْطِیح الله وَ وَالتَرْسُولَ فَا وَلَیْكَ مَعَ الّذِیْنَ اَنْعَدَالله عَلَیْهِ مَیْمِ الّذِیْنَ وَحَسُنَ اُ وَلَیْكَ دَوْیَقًا (النباء - ۲۹)
و الصّدِیْقِیْنَ وَالشّٰهُ مَن آءِ وَالصّالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُ وَلَیْكَ دَوْیَقًا (النباء - ۲۹)
و رجواطاعت کرتے ہیں اللہ و رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن ہراللہ فی اللہ و الله الله و الله الله و الله الله و ال

صنورتیدعالم صلی الشرعلیه و تلم کی ذات اقد سس بین برده انعام اور برده کمال بو کسی بحی مخلون کوعطام وابدرجه اتم موجود تفاه مه بررتب که بود در امکان بروست ختم بر نعیت که داشت خدا شد بروتمام بلکرجس کسی کوکوئی انعیام و کمال ملاده آب می کی برولت مِلا به تمام انبیاه ، صدیقین مشدا، اور اولیا بین جس فدر مجی جال و کمال جوه و فلل ادر عکس جے جال و کمال محمدی صلی الشر علی و آله و سلم کا سے

آنچہ خوباں ہم دارند نوشہاداری کیونکدآپ اصل کا نمات ہیں۔ آپ کی ذات کا نمات کے ہر ہر فرد کے بیے نمس م فیوض وبر کات کا ذرائیہ ادر دسبلہ ہے۔جس طرح جڑا پورے درخت کی تازگی اور کھیلوں کے جال دکمال کا باعث ہوتی ہے اسی طرح آپ کی ذات تمام عالمین کے بیے ہرتیم کے انعامات دکمالات کا ماعث ہے ہے

نو اصل وجود آمدی از نخست دگر سرجیه موجود تد فرع تست نشهادت کی قسمین

شہادت جمری اور شہادت تری لین اعلانیہ اور پوسندہ ، شہادت جمری یہ ہے کہ
ایک مسلمان الشرکی راہ میں اعلاء کلمنذ الشرکے لیے الشر تعالے اور اس کے رمول صلی الشہ
علیہ دیم کے دشمنوں سے لڑتا ہوا اور طرح طرح کی نکلیفین اور صیب بیں برداشت کرتا ہوا اعلانیہ
جان دسے دسے یا مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے اور شہادت تری یہ ہے کہ کسی کے زہر دینے
سے یاطاعون کی وباسے یا اچانک کسی حادثہ کا شکار ہوجائے مثلاً کو انی عارت گرجائے اور یہ
نیجے آگر دب جائے یا کہیں آگ لگ جائے اور یہ بل جائے۔ یا تیزا اور نہا تا ہوا یا سیلاب کی
وجہ سے ڈوب جائے یا طلب علم دین یا سفر جے ، یا پیریٹ ، اور سل اور دق کے مرض میں اُتقال
کرجائے اور عورت حالت نفاس میں مرجائے ۔

#### شهيد كامعني

الم فزالدين رازى رهمة الترعلية في الشيائي بمعنى الفاعل وهو الدى يشهد بصحة دين الله تارة بالحجة والبيان واخرى بالسيف السنان ويقال للمقتول في سبيل الله شهيد من حيث انه بنال نفسه في نصرة دين الله وشهادته له باته هوالحق (تفسيركبير من الله وشهادته له باته هوالحق (تفسيركبير من الله وسلام)

کصی ہ دین ای و بہت کا میں دوستی کا بات کے دین کی محت و شہید ہو ہم محت و اللہ تعالیٰ کے دین کی محت و شہید ہو ہم میں اور تقیل مجاور شہید وہ محت و سے اور شہید وہ میں اور قوت بیان سے اور کسی شمشیر و سنان سے شہادت سے اور اللہ کی راہ میں تنسل مونے والے کو میں اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ بنی جان فر پان کر کے اللہ کے دین کی مقانیت کی شہادت دیتا ہے۔

فدانے تو لوگوں سے ان کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا تو بچراس نے کیوں نہیں بچائی ہم نے نو فلاں جنگ بیں اُن کا کام تمام کر دیا نابت ہوا کہ شمادت جری کی حقیقت آپ کی ذات پر بدرجنہ اتم پوری ہوئی ۔

## آب کوزمردیاگیا

عزوہ خیر میں ایک بہود بہ عورت زینب بنت الحارث نے بحری کا بھنا ہواز مراّ لودگوشت حضور صلی الشخلیہ دیلم کی فدرمت بیں ہرینڈ بھیا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تراس بھنے ہوئے گوشت نے آپ کو خبردی کر بیں زم را لود ہوں ۔ آپ نے اسی دفت ہاتھ الحالیا ۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت بشرین برا دنے بھی کھایا تھا جواسی وفت اسس کے اثر سے مشہد ہوگئے ۔

آب نے اس بہوویہ کو بلاکر ہو جیا کہ نجے اس ترکت پر کس چیز نے اکسایا ؟ اس نے کہا۔
اردت ان اعلم ان کنت نبیا لہ بیضر ک وان کنت ملکا ارحت الناس منك ۔
بیس نے چا ہا کہ بیں (بطور امتحان) معلوم کروں کر آب بنی بی یا باوشاہ) اگر آب بنی بہوں گے تو
آب کو نقصان نہیں بینیا نے گا اور اگر آپ باوشاہ بہوں گے تو بیں لوگوں کو آب سے راحت و
آرام دلا دوں گی ؛ (طبقات ابن سعد صلے)

جناں چہوہ مفرن بشرکی شادت کے نشاص ہیں آب کے علم سے تس کردی گئی۔ علامہ زرقانی رحمۃ الشُرعلب فرماتے ہیں و۔

اور بے شک یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ جارہے نبی سلی الشرطلیہ وسلم نے شہادت کی وفعات پائی اس بیے کہ آپ نے بنبر کے دن ایسی زہر ملائی ہوئی کمری کے گوشت میں سے کھایا جس کا زہرالیا قاتل مخاکہ اسی وقت موت واقع ہو جائے۔ وقد شبت ان نبینا صلی الله علیه وسلومات شهیدگالاکلة یومرخیبر من شالا مسمومة ساقاتلا من ساعة متی مات منه بشراین البراء برمعرد د صاربقاؤلا صلی الله علیه وسلو معجزة فكان به الم السویتعاهد و ینان چهاس زمرک اثر سے بشرین مرارین معود اسی دقت فرت موگئے ادر آپ ملالند علید دلم کا باتی دینام جرده موگیاده زمرآپ کو احيانا الخان مات به

(زرقانىعلى المواهب مالي)

ائر تکلیف دیتار بتاتها بیال کار کواس کے اثری آپ کی دفات ہو تی ۔ علامہ امام جلال الذین سیوطی رحمۃ اللہ خلیہ فرمانے ہیں ؛۔

الم م بنگاری اور امام بہبیقی نے حضرت عاکشیہ
روایت کی انحوں نے نیا یا کہ بی علی السّٰ علیہ
واکہ وسم اپنے مرض وفات ہیں فرمات سے کے
کہیں نے بیٹے مرض وفات ہیں فرمات کھا یا تھا
اس کی تعلیف ہمیش محموس کرتا رہا ہوں تواب
دہ وفت آپہنچا کہ اسی زم کے انترہ میری

واخرج البخارى والبيهقى عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه سلو يقول في مرضه الذى توفى فنيه لحد الله الوالطعام الذى اكلت بخير فهان اا وان انقطع ابهرى من ذلك السحو

معلوم ہواکہ جب طرح شادت جمری کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی متی ای طرح شادت سری کی ختیقت بھی آپ کی ذات پر پوری ہوئی کہ آپ کو زمردیا گیا مگراس کے انرے فی الفور آپ کی و فات وافع نہ ہوئی اس لیے بہاں بھی وہی وعدہ فدا دندی وَالله گَعُصِمُ فَکَ مِنَ النَّاسِ اس کے لیے مافع ہوا اورزم کا آپ پر اثر انداز نہ ہونا آپ کامبحزہ ہوگیا۔

جب بیزایت ہوگیا کہ دونوں شہاد توں کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی۔ نواب یہ دیکھنے کہ ان دونوں شہاد نوں کاظہور کہاں جاکر ہوا۔

حنوصلی الله بنابیرونم کا ارشاد گرامی ہے ،-

ان الحسن والحسين هماريانتاى من الدّنيا ومشكوة) كرية تك ص اورصين دنيا بي مرب دوكيول بير -

اورظاہرہے بھیل اور بھیول میں جال و کمال حقیقت میں اصل کا ہی ہوتا ہے نوان دو نول مجولال کواصل سے جال کا فیصل مجی ملا اور کمال کا فیص کھی۔ جناں جیرامیرالمومنین حصرت علی کرتم اللہ وجہب

فرماتے ہیں ا۔

المن المناس المالية رسول الشُّرصلي الشُّرعليد وتلم كي مثابه اورحسن سينے سے لے كرنيے ك آب صلی الله علیہ ولم کے مشاب ہیں۔

الحس اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلومأبين الصدالي الرأس والحسبن اشبه برسول الله صلى لله علية سلوماكان اسفلمن ذلك. (ترمذي شركيب

على حفرت المم الى سنت موللنا شاه احدرضا فان صاحب رحمة الته عليب فرمان على مه

ایک سینتک مثابه اک دہاں سے یاوُل تک کئی سبطین ان کے جاموں میں سے نیما نور کا صاف الكاك بدوون ك طف عيان خط قوام ين المهاج بروو ورفه نور كا تری نسل یک میں ہے بیہ بیر نور کا توجے مین فور تیراب گھرانہ نور کا

توص طرح به دونوں شاہ زا دے مظہر جال مصطفیٰ تھے اسی طرح مظہر کمال مصطفیٰ بھی تھے۔ یعی جس طرح ان دُونوں ہیں جال مصطفی تقتیم موا اسی طرح کمال مصطفے کھی تفتیم موا بیاں جبرط ہے شاہ زادے کوشہادت سری کا فیض ملا اور جیوٹے کوشہادت جبری کا تابت ہوا کرھنین کرمین کی ذات ِمظہرجال مصطفیٰ بھی ہے اور مطہر کمال مصطفیٰ بھی دصلی الٹہ علیبہ وآلہ وسلم، چوں کہ بڑے شاہ زادے کے حصتہ ہیں شہادت ستری آئی فنی اور سترخفا دیوسٹ ید کی کو کہتے ہیں ہی وجہ ہے کہ حفور صلی النّه علیه وللم نے بھی اس کو پوسٹ بیدہ رکھا اور کسی کواس کی اطلاع بند دی بیاں تک کم خود صرت امام حسن رضی التٰرعنهٔ نے بھی زہر دینے والے کا نام یہ بتلایا اور ضمایا کہ میں اسس کا بدله خدا تعالیٰ پر جیوا تا ہوں وہ منتقم حقیقی ہے۔

اور چپوٹے شہزادہ کے حصتہ میں شہادت جبری آئی نفی اور جبراعلان و اظہار کو کہتے ہم مہی وجب كصفور صلى الله عليه وللم في اس كا اعلان عام فرما ديا تفاجنال جيد ،-

ام المومنين حزت عائشه صدلية رضى النُّرعيها فرماني من كرصنوصلى التَّرعليبريلم مع درمايا :-اخبرنى جبريل ان ابنى الحسين يقتل مجد كوجرال ابن في خردى كرميرابيا بعدى بارض الطف وجاءنى بطنه حين مر عبد زمن طف من قتل كويا جائے گا اور جبر بل میرے یاس اس بین كى يمطى لائے ہى ادر النوں نے مجھے خردی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے (مدفون

لتربة فاخبرني ان فيهامضجعة

رعوالَق محرفه ضافا برالتهادُّين علام يضائف كبري فيال مبوني كي حكرب-مضرت ام الفضل بن عارف رضى الله عنها فرما تى بي كراكب دن مي صفور صلى الشطليد وللم ل فیمت میں صین کو سے رحاض ہوئی ترمیں نے حمین کو آپ کی کودیس رکھ دیا بجرومیں نے کی از آب کی آنکھوں سے آنسو بہدرہے تھے

فقال اتانى \_ ر، فاخبرنى ان ىستقتى بىھناراتانىبتى من تربة حمراء -

(نصائص كرى د ١٢٥ ومواعق محرفه صفال مرالشاة بن والم المندرك وعا حزت ام سلمرضي التُرعم افراتي مي كرصفورصلي التُرعليدولم ف فرمايا ١-

> لقد دخل على البيت ملك لي يدخل قبلها فقال لى ان ابنك مناحسين مقتول وان شئت اليتكمن تربة الارض التي يقتل بهافاخرج تربة حمراء -

(البدابه والنهابه ص سرالتها وتين صفع صواعق محرفه صفار

حضرت انس رضي النَّدعِدُ؛ فروات بي كه بارش برمُؤكل فرسنت في النَّه صفور صلى السُّعليد م کی زرم میں حاضر مونے کی اجازت مانگی نوالٹرنے اسے اجازت دی وہ آیا توصین مجی كى فدمت مى آئے اور آپ كى كندھوں پر جاء كئے آپ نے ان سے يارك

ترآب نے نرایا کرمرے پاس جبرل آئے اور النوں نے بھے خردی ہے، کہ عقرب برى امن ميرا اسبط قتل کردے کی ادر انہوں نے مجھے اس زمین کی مقوری سے .

كميرك كمرس ايك فرشة أياجاس بط كبحى ميرے ياس ندآيا تھا۔ تواس نے محسكاكة بكاسبا مساقتلك جائے گا۔ اگرآب جائبی تومیں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جماں برقتل کیا جائے گا بھراس نے مفوری سرخ منی

فقال الملك اتحبه ؟ قال نعم! قال ان امتك تقتله وان شئت اربيتك المكان الذى يقتل فيه فضرب بيد لإفارالا ترابا احمر فاخذته امرسلمة فصرته في طوف ثوبها قال فكنا شمع انه يقتل بكربلاء

احسانص بری <u>۱۲۵</u> البدابه والهابه م<mark>۱۹۹</mark>) اسرالنهادیمن م<sup>۲۵</sup> یعوان فرزند من<sup>۱۹۹</sup>) حضرت است المهرصی الشرعنها فرمانی به ا

ان رسول نشه عليه وسلم اضطجع ذات ي ناستيقظ وهو خاشروفي يهم شربته مراء يقلبها قلت ماهان مالتربة يارسول الله قال اخبر في جبريل ان هذا يعنى الحسين يقتل بارض العاق وهان شربتها رضائص كري هذا سرالشادين مكل)

حفرت ام سلمہ رمنی النہ ونہا فرماتی ہیں کرحن اور حسین دونوں میرے گھر میں رسول المترصلی اللہ علیبہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبر بل امین نازل ہوئے اور کہا :-

يامحتدان امتك تقتل ابنك هذا من بعدك واوى بيدة الى الحسين واتاه بتربة فتمها وقال دي كرب

توفرشت نے کہا کیا آپ اس کومجوب رکھتے ہیں ؟ فزمایا ہاں! فرشتہ نے کہا! بیش آپ کی است اس کوتس کر دو سکان دکھا دوں جہاں یہ تش کے جائیں مرخ مٹی دکھا ٹی وہ مٹی ام سلمہ نے کی اور آپ کی کوے کے کونے میں باندھ کی رادی فزماتے ہیں ہم سا رہے تھے۔ دادی فرماتے ہیں ہم سا رہے تھے۔

کرایک دن رسول الشرسلی الشرعلیه وسلم
کرورط سور مے تقد کراچانک مباک بیٹے
ادر آپ برلیتان وطول تفاور آپ کے
انڈین بیٹر خ سٹی تنی بی نے عوض کوب
پارسول الشدا میں گیا ہے ، فرایا مجھج برل
نے فردی ہے کہ محب بی عراق کی زبین پر
تن کردیا جائے گا ادر بدد ہاں کی مٹی ہے ۔

اے محرابے انگ آپ کی امت آپ کے اس بیط صبن کو آپ کے بعد قتل کردے گی اور آپ کو (ول کی کھوٹری سی)

بلاء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضهه الىصدرة تحقاليا امسلمة اذا تحولت هان لالترية وما فاعلى ان ابنى قد قتل فجعلتها امر سلمة فى قارورة شرجعلت تنظر اليها كل يومروتقول ان يوما تعولين عم ليوم عظيم -

المذيب التهذيب ويهم ضائص كري في صواعق لحرفه صافي سرالتها ديمن صلط

ان ابنى هذا يعنى الحسب يفتل بارض يقال لهاكريلاء فهن شهد ذلك منكر فلينصرة فخرج اس بزالحارث لىكرىلاء فقتل مهامع الحسين خفائص كرى موالا البدايه والنهايه ص سهادين وكوا ولألى النبوت الوقعيم مسك حزن عبدالله بن عبالسس منى الله عنها فرمات بي كه ١-

سےسافرایا:۔

ماكنا نشك واهل البيت متوافؤن ان الحسين بن على يقتل بالطف المتدرك ما في اخسالص كبرى ما ١٢٢

سرالشهادين صنا

حفرت يحيي حفرمي رضى الته عنه فزمانته بب كه بيس مفرصفين بي حفرت على كرم التُدوجهـ

منی دی-آب نے اس مٹی کوسو کھا اور فہا اس میں رانج و بلاکی اُوسے پس آب نے حبن كوابي سينمبارك سي جثاليا اور روثے بھر فرمایا کے ام سلمجب بیرمٹی . مومائے نومان کیوکرمیرایدمان قتل ہوئیا۔ام سلمہ نے اس ملی کو لوتل میں رکھ دباتحا اوروه مرروزاس كود كمحتاس اورفهاتي جس دن يمنى فون مو مائے كى ده دن عظيم دن بوكا

حفرت انسس ب حارث رصى التدعنه فرائع بي كربي نه رسول المدصلي التعليم

بے شک مرابطا صبن تل کرویا جائے گا اس زبین می جس کانام کرلا ہے سورتیف تم دگوں میں سے وہاں وجود ہو تواس كوچاہيے وہ اس كى مدوكرے توانس بن حارث كرلما كئے اور (امام) صبن كے الخشيروئ -

تهي ادراكثرا بل سبت كواس بات بي كونى ننك وشبه مذتخاكه حسين زمين طف کر لما می شهدیوں گے۔

#### -188LL

فلماجاذى نينوى نادى صبراا باعين بشط الفرات قلت مادا قال النالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل ان الحسين يقتل بشط الفات وارانى قبضة من تربة -خصائص كمرى صليلا صواعق محرفن صافحا البداب النهاب مهوا مراشاذين صلة تهذيب النهذيب صاية

حفرت اصبغ بن بغانه رضی التّرعنه فرماننے ہیں کہ: -

الأسامع على على موضع قبرالحسين نقال ههنامناخ ركابهم وموضع رحالهم دههنامهراق دمايهم فتية من المحتماصلي الله عليه وسلم يقتلون بهاناه العرصة تبكى عليهم السهاء والارض-دفعالص كرئ ما الشادين صاس دلائل النبوت الونعيم ص

ہم رھزت علی کے، انھ ترحین کی ملک برآئے نوآپ نے فزمایا یہ ان کے اوٹوں کے مطبعے کی حارب اور بدان کے کوادے کھنے کی ملہ ہے اور یہان کے تُون بھنے كامقام ب يستجوان المحصلي الشر عليه وسلم كے ساتھ كھے مبدان ميں قتل كيه ما أبي كان برزمين وأسمان روئی کے۔

ترجب آب بينوا كے برابر يہنيے تو آپ

نے یکارالے ابوعبداللہ فرات کے کنائے

صبركنا بي فعون كيا يدكيا ؟آفي

فرما ياكه نبى صلى التُدعليه وللم في منسوايا

مجے درل نے بااے کوین فرات

کے کنارے تنل ہوگا اور مجھے وہاں کی

منظى جرمطى دكھانى -

الوعبدالله الفنبيبي فرمات بي كرجب على بن سرتم جناك صفين سے والبس آئے تو ہم لوگ ان کو ملف گئے ۔ امنوں نے فرمایا کرجب ہم امیرالمومنین حفرت علی ارمنی اللہ عنہ: کے ساتھ صنین سے والیں آرہے سختے توہم نے زمین کر لماء برحض علی کے ساتھ نماز فجراداکی۔ بھرآپ نے مینگنبوں والی زمین سے ايك مطى فاك كى لى ادراس كوسونكها اور فرما یا اوه ، اوه - اس زبین برای

شماخن كفامن بعد الغزلان فشمه تحرقال اوداود يقتل بهنأ الفائط قوميد خلوت الجنة جاعت تتل بوگی وه بغیرصاب کے جنت

غىرحساب -

میں داخل وں گے۔

النديب التهذيب ميهم البدايه موالي

ان روایات سے تابت ہواکہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حبین رصنی اللہ عنہ کی شہادت کا اظہار و اعلان فرما دیا تھا اور بہت سے صحابہ واہل بہت کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ کر بلا ہے۔

اور بیکسی روایت بین بهین برطاکه کسی نے دعاکی بهوکد اللی کر بابین بهونے والاوانغداورآنے والے مصائب ندآئیں ۔ حضوصلی النہ علیہ وہم دعا فرما و بینے حضرت علی وحضرت فاظمر وحضرت میں النہ علیہ وہم دعا فرما و بینے حضرت علی وحضرت فاظمر وحضرت میں النہ علیہ وہم می دعا فرما و بینے کیونکہ کا ملین کی دعا تقدیم برم کو بھی بدل و بینی ہے ۔ وہنی ہے کو وہنی اللہ عابر دی الفتضاء و بینی ہے جو میں اللہ وہ کر واب فال الدعا بردی الفتضاء الملبوم دکن العال موجئی کہ دعا زیادہ کر و بیائی دعا تفائے مبرم کو بھی ٹال و بینی ہے۔ نوکسی نے دعا کیوں نہیں فرمائی اس بیے کہ راضی برضا دینے اور جانے نے کہ اللہ تعالے کی طوف سے یہ ایک امتحان اور آزمائش بہوگی اور اللہ تعالی اسپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے یہ اس کی سنت ہے ۔ وہناں چید فرمایا :۔

المَّةُ وَالْمَسِبَ النَّاسُ اَنْ تُعْتُرُكُوْ اَنَ يَغُولُوا المَثَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَتَا الَّذِيْنَ مِنَ قَبُلِمِمُ فَلَيَعُلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَ قُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْكَانِينِينَ٥ (العنكبوت)

کیالوگوں کا بہ گمان ہے کہ ان کوچھوٹر دیا جائے گا صرف آنا کھنے برکہ ہم ایمان لگئے اور ان کی آزمائش مذہوگی ؟ اور بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جوان سے پہلے تقے (اور ان کو بھی آزمائیں گے) تاکہ دیجھ سے اللہ (اور ظام کردسے) ان کو جو بیجے ہیں اوران کو بھی و چھو ٹے بیں۔

اَمْ حَسِبُتُمْ اَنْ تَنْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّتَكُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَّتُتَهُ هُوُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ التَّرْسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمُوامَعَةُ مَنْى نَصُرُا لِلْهِ ﴿ الدَّالِ اَنْ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿ وَالبقرة ٢١١٨) کیا تم اس (گمان میں ہوکہ یوں ہی) جنت میں داخل ہوجاؤ کے حالال کہ تم بران وگوں کی مشل حالات نہیں گزرہ ہوتھ سے پہلے ہوئے ہیں کہ انہیں (اس قدر) ختی اور مصیبت پہنچی اور وہ لرز اُسطے بہاں کک کرسول اور جو ہان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ النّہ کی مرد کب آئے گی ہوئن لوبے شک اللّٰہ کی مدد قریب ہے۔ مدد کب آئے گی ہوئن لوبے شک اللّٰہ کی مدد قریب ہے۔

اَمْ حَسِبْتُهُ اَنْ تَنْ خُلُواا لَجَنَّةً وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْلَمُ اللهِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

کیاتم اس کمان میں ہوکہ جنت میں چلے جاؤگے حالاں کہ ابھی التٰرنے امتحان نہیں کیا ان کا جونم میں مجاہد ہی اور نہ اُن کا جو صبر کرنے والے ہیں۔ وکنکہ لؤتک کھڑ بیٹنٹ ٹے وہن الْخوج و اَلْجُوْج وَنَقْصِ ہِنَ اَلْاَ مُوَالِ وَالْاَنْفُسِ

وَالتَّهُمُ إِن كُونَيْتِ وِالصَّارِيْنِ وَ (البقرة ١٥٥)

اورمم ضرور تنہیں آزمائیں گے کچھ فو ف اور گھبوک سے اور مالوں اور مجانوں اور مجانوں کے نفضان سے اور ان صبر کرنے والوں کو فوش خری دیجئے کہ جب ان کو کو ٹی مصیبت بہنچتی ہے نو کہتے ہیں کہ بے تنک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لو طفتے والے ہیں۔ بہی وہ لوگ ہیں جن بران کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور بہی وہ لوگ ہیں جن ہران کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور بہی وہ لوگ ہیں جو ہوایت یا فتہ ہیں ان آیات سے تابت ہوا کہ صرف زبانی کلامی دعوی ایمان اسلام کا فی اور ذراجیہ نجات نہیں ملکہ طرح طرح کے حوادث ومصائب اور رخی وغم سے دو چارم ونا پوٹرنا ہے ہے۔

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجتے ہیں مسلماں ہونا

بلات بہ کھرے اور کھوٹے، سیجے اور حجوٹے کی پیچان ہوتی ہے تو امتحان کے میدان ہی میں ہوتی ہے اور شخص کا امتحان اس کی دینی و ایمانی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی دین و ایمان میں مضبوط اور سخت ہوتا ہے اسی فدر اس کے امتحان میں سختی کی جاتی ہے۔ چناں چہرصنی الشرعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیار کا ہے۔

اُن کے بعدصالحین کا بھرورجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو اُن کے ساتھ متابہت رکھتے ہوں۔
اوریہ اہل اللہ اصل بیں عثاق ہونے ہیں اور عثاق کا توکہنا ہی کیا ہے ان کی و نیا ہی نزالی ہے وہ مجبوب کی راہ میں آنے والی تکلیف و مصیب بیں بھی لڈت و راحت ہی پاتے ہیں اور محبوب کی راہ میں جس قدر ان کو ذکت نصیب ہوتی ہے اسی قدر محبوب کی نگاہ میں ان کو عزت حاصل ہوتی ہے جانانچہ روزہ وار کے مُنہ کی بُو اللّٰہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوست بو سے بہتر ہے لینی بنظام خراب بہاطن عمدہ ۔

للذا جو الله کی راہ میں ذکت الحمانے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کمال درجہ کی عرّت باتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کمال درجہ کی عرّت باتے ہیں حضرت انس صنی اللہ عنه و رائے ہیں کہ جنگ اُصد کے دن حضوصلی اللہ علیہ و کم البینے چیا مصن اللہ عنه برگزرے و کھاکہ ان کے کان اور ناک وعیرہ سب کا ط و یہ گئے۔ فقال لولا ان صفیة تجد لترکة حتی یعشری الله من بطون الطیر

والسباع فكفنه في غرة (المستدرك ملك

توفروایا اگرسندے کی اخیال نہ جونا تو ہیں ان کو اسی حالت ہیں چیوٹر دیتا تاکہ ان کو پرندے روز درے کی لینے اور قیامت کے دن اللہ ان کاحتر در ندوں اور پرندوں کے پیٹوں میں سے کرتا پھرایک کمبل میں لیدیٹ کر ان کو دفن کر دیا دیکھٹے صنور سلی اللہ علیہ وہم کا اردہ تھا کہ ان کی لائن اسی طرح بے حرمتی کے ساتھ پڑی رہے اور جانور کھا جائیں تاکہ ذکت کمال درجہ کو بہج جائے اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال درجہ کی عزت کے حق دار ہوجائیں لیسکن جائے اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال درجہ کی عزت کے حق دار ہوجائیں لیسکن حضرت صفیحہ کے غم کے خیال سے آپ نے اس نصد کو ترک فرما دیا۔ مگر اس کے با وجود وہ تید الشداء کامقام ومرتبہ ہاگئے۔

امام عالی مفام هنرت حبین رصی الله عنه اکے متعلق صنور صلی الله علیہ وکم اور آپ کے اللہ بیت کرام نے رامنی برینا ہوکر ہی چا کہ ان کا امتحان ہو اور ایسا امتحان ہوکہ تکالیف و مصائب کے پہاڑ ڈیٹیں اور بے لبی اور بے کسی کی انتہا ہوجائے۔

بناں چرزو بن تیس جو وا فغر کر بلا میں نشکر بند می نفاجب بیزید کو فتح کی فوش فبری سالے آیا تو من عبلہ اور واقعات کے بیر تھی ساہا ۔ کراُن کے اجاد برسم اور اُن کے
پرط خون ہیں است بت اور اُن کے
رضار فاک آلود ہیں اور دھوب اُن کے
جمول کو بجھلارہی ہے اور ہوا ہیں اُن پر
فاک ڈال رہی ہیں آور ان کی زیارت
کرنے والے مردار فور پرندے ہیں اور
دہ میٹیل میدان ہیں پرط نے ہوئے ہیں۔

فهايتك اجساد مجردة وشيابه حمرملة وخلادهم معتمرة تصهره والشمس وتسفى عليه والريح زوارهم العقبان والرخم بعتاع سبسب

(ابن انبرهم)

گویا ظاہر ببنیوں کے نزدیک ذکّت کی انتہا مہوجائے اور التٰد تعالیٰ کے نزدیک وہ عزّت رفعت کے اعلیٰ درجہ کو بہنچ جائیں اور سیدالشہدا دھنرت جمزہ کی نثهادت کے وفت جو بات گئیست کے بعلی درجہ کو بہنچ مائیں اور سیدالشہدا

رہ گئی ہے اس کی بھی تکبیل ہو جائے۔

آن امام عاشقال گور بتول سرو آزاد زلستان رسول الله الله بائ بهم الله بدر معنی ذبیح عظیم آمر بیسر سر الله الله بائد بدر معنی ذبیح عظیم آمر بیسر خون او تفییر این اسرار کرد مین آن اجمال را تفصیل بود خون او تفییر این اسرار کرد مین آن اجمال را تفصیل بود تیخ لا بیرار کرد تیخ لا بیران اسرون کشید ازرگ ارباب باطل خون کشید تیخ لا بین از میان برون کشید سطر عنوان نجایت ما نوشت تعلی دور افتادگان افتیک ما بر فاک پاک او رسان افتیک ما بر فاک پاک او رسان

#### اسباب شهادت

جب کوئی چیز بیتینی ہونے والی ہوتی ہے نواس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہوجاتے ہیں امام عالی مقام کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کر رجب سنت میں مصرت

امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور بیزید رجس کے لیے وہ اپنی زندگی ہی ہیں بعیت لے جکے کے ان کا جانشین ہوا نخت حکومت پر ببطے کے بیداس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حبین ، حضرت عبداللہ بن براور عبداللہ بن عرصی اللہ عنه م کی بعیت کا تھا۔ کیول کران حضرات نے بیزید کی ولی عہدی کو تعلیم نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں ان حضرات سے بزید کو ہم بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان ہیں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دسے اور الیا نہ ہوکہ سارا حجاز میر سے خلاف الحظ کھوا ہو اور حضرت امام حبین کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بغاوت کا سخت اندلیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر بیزید کے بیش نظر سب سے بطام شاہد اپنی حکومت کی بقا اور نخط کا تھا۔ اس لیے اس نے ان صرات سے بیعت لینا صروری سمجا جناں جباس نے ان صرات سے بیعت لینا صروری سمجا جناں جباس نے اس حضرت کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینا عروری سمجا جناں جباس نے لینے کے لیے عنت تاکیدی حکم بھیجا۔

پی صین عبالتری عمرادراین الزبیر کو سبت کے بیے اس طرح بچواد کرجب کک سبت نے کرلیں طلن نیچواد -

فنن حسينا وعبداللهب عمره ابن الزبير بالبيعة اخذاليس فيه رخصة حتى يبايعوا (ابن الرس)

ابھی کہ اہل مرینہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہ تھی۔ ولیڈیر دیکے اس حکم سے بہت گھبلیا کیوں کہ اس کے لیے اس کی تعبیل بہت مشکل تھی اور وہ اس کے انجام کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے اس معاطے بیں متورہ طلب کیا۔ مروان نگ دل اور سخت مزاج تھا۔ اس نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بعیت کا حکم دیں اگر وہ بعیت کرلیں تو بہتر اور اگر وہ انکار کریں تو تینوں کا سرقلم کر دو۔ اگر تم نے ابیا نہ کیا توجب ان کو وفات معاویہ کی خبر ہے گی یہ تینوں ایک ایک مقام پر جاکر مرعی فلافت بن کر کھوٹے ہوجائیں گے بھرائ بر فالو یا ناسخت مشکل ہوجائے گا۔ البتہ ابن عمر کو میں جاتا ہوں ان سے توقع کم ہے وہ جدال وقتال کرنا نہیں جا ہے سوائے اس کے کہ یہ امر خلافت خود بخود

ك تفصيل ك يعيمرى كتاب امام إك اوريز يدليد ملافظه فرائيس -

ان کودے دیا جائے۔

اس منفورہ کے بعد دلبدنے ان نینول حفزات کو بلا بھیجا۔ اس وقت امام حببن اورعبراللّٰہ بن زبېردونون مىجدنېوى مىن خفه اوروه وقت بھى البيائھا كەاس مىں دلىدىسى سے ملتا ملاتا نەتھا. قاصرنے ان دونوں کو امیر کا پیغام دیا۔انہوں نے قاصدے کہا تم چلوہم انجی آنے ہی ابن نیبر نے امام سے کما آب کا کیا خیال ہے امیر نے ایسے وقت بیں جب کہ وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں بہی کیوں بلایا ہے ؟ امام نے فرمایا میراید گمان ہے کہ امیرمعاویہ فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ان کی دفات کی خبرعام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی معیت تے لیں۔ ابن زبیر نے کہامیرا گمان بھی ہی ہے۔ اب آب کا کیا ارادہ ہے ؟ فرمایایں اپنے بندجوانون كوسائق سے كرجاتا بول كيوں كه انكار كي صورت بي بوسكتا ہے كرمعاملة ازك حورت افتیار کرجائے جناں چہ اپنی هاطن کاسامان کرکے ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر ابينے جوالوں كومتعين كرديا اوران سے كهاكه اگرمين نمهيں بلاوں ياتم سنوكرميري آواز بلند ہورہي ہے تو فوراً اندر آجانا اور جب تک میں باہر نہ آؤل بیاں سے مرکز نہ سمرکنا۔ آپ اندر کئے۔ اورسلام کے الفاظ کد کرمبط گئے۔ ولیدنے آب کو امیرمعاوید کی وفات کی خبرسائی اوریزید کی بعيث كے ليے كها۔ آب نے تعزيت كے بعد فرما يامير بے ميا آدمى اس طرح چيك كربويت سنیں کرسکتا اور منمیرے لیے اس طرح خنیر بعیت کرنامنا سب ہے اگر آپ باسرنکل کرعام لوگول کوادراُن کے سائھ ہمیں بھی سعیت کی دعوت دیں توبیہ ایک بات ہو گی۔ ولیدامن اوصلح بندآدى تقااس نے كها چها آپ تشرلین ہے جائیں آپ اٹھ كرچلے تومروان نے بہت برحم بهوكر ولبدسے كها اگر تنم نے اس وقت ان كوجانے ديا اور معبت نه لى تو بھران بر قابو مذبا سكو كے تاوقتیکه بهت سے لوگ ِ قتل مذہوجا ئیں ۔ ان کو فٹید کر دو اگر یہ بعیث کر لیس نوجیرور ندان کو قبل کردو امام بیس کر کھولے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقاء کیا تو مجے قتل کرے گایا بد کریں گئے ہفداکی قنم نوجوٹا ہے اور کمینہ ہے یہ کہ کرآپ تشرلیف ہے آئے مروان نے ولیدسے کہاتم نے میری بات مذمانی مفدا کی قسم! اب تم ان پر قالونهیں پاسکو گے یہ بہترین موفع نخاکرتم ان کو قتل كرديته وليد نے كهاتم برافنوس! تم مجھ البامشوره دے رہے ہوجس ہي ميرے دين كى

تباہی ہے کیا میں صرف اس وجہ سے نواسٹررسول کو قتل کر دنیا کہ وہ بیزید کی بعیت نہیں کرتے۔
اگر مجھے دنیا بھر کا مال ومتناع مِل جائے تو بھی ہیں اُن کے خون سے اپنے پا کھتوں کو آلودہ نہ کروں خدا کی قتم اِ قیامت کے دن جس سے خون حسین کی باز پرس ہوگی وہ ضرورالٹد کے سے خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ اس نے صرف ظاہر داری کے لحاظ سے کہد دیا تھا ورنہ دل ہیں وہ ولید کی بات کو نا پہند کرتا تھا۔ (ابن اثبیر، طبری)

ولید کے پاس سے دالیں آنے کے بعد امام عالی مقام سخت کشکش میں مبتلا تھے بزید کی بعیت آپ کوفلبی طور برسخت البند تفی کیونکه وه ناابل تفا اور اس کا نقر کی فلفائے را تبین کے اسلامی طرایتُه انتخاب کے بالکل خلات اور غیر نشرعی طور برہوا تھا ملکہ آب کے نز دیک پر نیصر و كري كے طرز كى مهانشخصى حكومت تقى اس ليے آب احتجاجًا اس كے خلات تھے اور دوسرى طرف حالات اجازت نهيس دينتے نفے كرآب على الاخلان اس كے خلاف آواز لمبندكري-ادهر عبدالندين زبيرطرح طرح كے حيلوں سے وليد كے قاصدوں كوال لتے رہے اور وليد كے ياس نہ آئے اور دوسرے دن مرسنہ منورہ سے مکہ مکرمہ کونکل گئے۔ ولید کاعملہ سارا دن ان کی تلاش یں سرگرداں، با مگروہ نیول کے ۔ اوھرشام کے وقت بھرولیدنے امام کے یاس آدمی بھیا۔ آپ نے درمایااس وقت تومیں نہیں آسکتا اور صبح ہونے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ولید نے یہ بات مان لی اور آب نے اسی رات اپنے اہل وعیال اورعز مزوا قارب کوساتھ سے کر مدینه منوره سے مکد مکرمه کی طرف بجرت کا ارا دہ کرایا ۔گھروالون کو فرمایا کتم تیاری کرواورآپ مؤو مسيد منوى شربيب بس روضهٔ رسول صلى الشه عليه وسلم برحاض بوشخه نوافل اداكر كے جوں ہے جبرہُ ربول كے ماصنے پہنچ كردت لبندسلام كے الفاظ اوا كيے بے ساختہ آنكھوں سے اللك رواں ہوگئے بوارسول سے ووری اور تئمرسول سے مدائی کے علم انگر فیال نے آب پر وقت طاری کردی۔ بہی دہ شرکھا جس بیں آپ نے عمر عزیز کا اب مک بیٹیز صد کڑارا تھا۔ محبی ہے ا ب الساس شرکی برگورفغاؤل اور معطر ہواؤل میں روزوشب کا سلسار ہا تھا۔ یہ شہرآب کے نانا جان کا شریخا آب اس گلش رسول کے میکتے بھول نفے گراب اس شهر می آپ کا رمنا مشکل ہوگیا تھا۔اس شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا مدفن تھا آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے۔

اس دفت امام پاک کی کیا کیفتیت ہوگی، وہ روصہ رسول پر پینے جذبات واحساسات کا اظہار کر رہے نئے، نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے نئے ۔

آبازت كى غرض سے آخرى كر نے سلام آئے سلام كے سبدهالم سلام كے سرورذى شاں حبين ابن على برنگ مي طبيب كى اب گلياں وزاد كيو تو ال سيت برمين ختياں كياكي نواسا آب كا اس وقت ہے وشمن كے نوغيں مصائب آنے ولئے وم زون ميں طالحة ولئے معائب آنے ولئے وم زون ميں طالحة ولئے مهان نظرون ميں اپنى عاصب عراق ركھ لينا سيا طرح مزماد وشمين اب جاؤرضت ہو سيا طرح مزماد وشمين اب جاؤرضت ہو مزار صطفی پرشام ہوتے ہی امام آئے کمار وکرسلام کے تاج دار عالم امکان درا دکھی توجیرہ سے اٹھا کر گوشنہ دا ماں ذرا حجرہ سے نگلو لے کمین گذید خفر ا یزیدی دورہے اسلام ہے سرکا زخطرے بیں بیندی دورہے اسلام ہے سرکا زخطرے بیں بین دریاں لیے مجھے ناز دفتم سے پالنے والے ہماری ہے کی درماندگی کی لاج رکھ لینا بیار بالے تبدویں مجھے کوجانے کی اجازت ہو بیل بال بانے تبدویں مجھے کوجانے کی اجازت ہو

مریف سے شد کوئین کا نورنظر نکلا وطن سے بے وطن ہوکروطن کا آج وَرْنکلا امام بیک پانے اہل وعیال کوسا تھ سے کر مرینہ مزرہ سے کہ کرمہ ہجرت کر گئے کے محمد من حنفیم کامشورہ

حضرت محرب خفید نے آپ سے کہا بھائی بہتم سے زیادہ کسی کو محبوب اور عزیز نہیں رکھتا اور تمام خلق خدا بین کسی کو اس کامتی نہیں بہتا کہ اس کے ساتھ آپ سے زیادہ خیر خواہی کروں لکندا میرامنٹورہ بیسبے کرجہاں تک ہو سکے آپ بیزید کی بعیث اور کسی مخصوص تنہر کے ارادہ سے الک رہیں اور دیمات اور دیمات اور دیمات اور دیمات اور کسی تیام کریں اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کران کو اپنی سعیت کی دعوت دیں اگر وہ لوگ بیعیت کرلیں تو آپ اس پرالٹر کا شکر کریں اور اگر وہ کسی اور مخص برشنفق ہوجائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور نصیلت ہیں الٹر کچھ کی اور کچھ خوف ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص خہریا کہ مخصوص جاعت فرن نہ آنے دسے گا خون میں اختلات بیدا ہوجائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دومرا

اه داین اثیرصی طری صوا

آپ کے خلاف یہ بھران دونوں میں جنگ دوبدال کی نوب آئے گی ادرسب سے بیعلے آپ اُن کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریت نزین شخص جو بہلحاظ حب فنب اس ساری اُمّت سے بہتر ہے اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوجائے گا اور اُنسس کے اہل وعیال کو ڈلیل کیا جائے گا۔

ہوں کہ آپ نے فرایا بھائی پھری کہاں جاؤں ؟ محد بن خفیہ نے کہا کمہ ااگر وہاں آپ کو اطبیان حاصل ہوجائے تو کوئی نہ کو ٹی سیل بیدا جوجائے گی اور اگر اطبیان حاصل نہ ہو تو پھر گیتانوں اور بہاڑوں کی طرف جلے جائیں اور ایک مقام سے دوسر سے مقام کی طرف منتقل ہونے رہی اور کوئی کے کیوں کہ لوگوں کے برلتے ہوئے جائیں گے کیوں کہ جب واقعات سامنے آجائے ہیں نورائے بہت زیادہ سیح ہوجاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی مخم نے فیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے مجھے امید ہے کہ افتاد النہ تمہاری رائے درست اور موافق خابت ہوگی ۔ یہ کہہ کر آپ بیزید بن مفرغ کے یہ اشعار بطور مثال بڑھتے ہوئے مجد میں داخل ہے ہے۔

لا ذعرت السوامر فی فلق یالصبح مغیراً ولادعیت بزیدا یوم اغطی من المهابة ضیما والمنایا بیرصد نفی ان احیدا جب دن کظم و تم سے میراگلا گھونے ویا جائے گا اور موت میرا انتظار کر رہی ہوگی اگر میں میدان چیوڑ جاؤں نور کچر بھی بھی سے کے وقت غارت کری کے بیجا و نٹوں کو نہ چز نگاؤں گا اور نہی اینانا میزیدرکھوں گا۔ دابن اثیر صیت طری صیفی ا

# ایک بید

" فلافت معاویرٌ ویزید" کے مولف نے مکھا ہے کہ محد بن حفیہ امام حبیرُ کے نزدج کو طلب مکومت وفلافت کا ایک الیا بیاسی مسلد سمجھتے نفے جو مفتضیّات زمانداور احکام مشرع کے ایم تبار سے جائز اور مناسب نہ تھا (صفک)

ا می متعلق عرض بیا ہے کہ اگر محد می خفید کے نزدیک خردج امام تقضیات زمانہ اور احکام خرع کے اعتبار سے ناجائز اور نامنا سب ہوتا تو پھروہ امام کو یہ کیوں کتے کہ میزید کی سیت

سے الگ رہوا در اپنی بعیت کی دعوت دو بلکہ وہ واضح انفاظ ہیں یوں کئے کہ تہارت لیے ازرونے شراعت کی حالت ہیں بھی یی وج وج جائز نہ ہیں اور نہ ہیں خلیفہ را نٹی عادل کے جونے ہوئے یہ حن پہنچتا ہے کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرور ان کو فروج سے مذروکنا اور تدبیرین بنانا کہ دبیات ادر بہارا حوں میں قیام کرواور لوگوں کے پاس وفود بھیجو اور ان کو اپنی بعیت کی وعوت دواس بات کی واضح دبیل ہے کہ ان کے نزدیک امام کا فروج بنترعی طور پر ناجا کرنہ تھا بلکہ امام جوطلقہ انتیار کررہے نئے وہ طراح نہ ان کے نزدیک مصلحت کے خلاف اورغیر مفید تھا۔ رہا خود ان کا بعیت کرنا تو وہ بعن صحابہ کی طرح فتنہ وفساد سے بھنے کے لیے نتا نہ کہ فلیف کے کردار کی خوبی با اس کے برحق ہونے کی بنا دیر فقا۔

نابت ہواکہ محد بن حفیہ مجی دوسرے معن صحابہ کی طرح نی فضہ بزید کے نمان خروج کو ناجائز بائر اسب ہواکہ محد بن حفیہ کا مسلمت ناجائز بائر اسب جانتے نفے بلکہ خارجی اسباب و وجوہ کی بنا پر اُسے غیر تُروز خلا من مصلمت سمجھتے نفتے۔ المندا خلافت معاویہ ویزید کے مرکوف کا یہ کمنا کہ محد بن حفیہ المام کے خروج کو شرعی طور پر ناجائز سمجھتے نفتے بائل غلط اور تاریخ کی کھی کن یہ ہے۔

اس ہیں کو ٹی شبہ نہیں کدھنرت محد بن حفیقہ کا منٹورہ دور اندلینی اور صلحت پر مہنی تھا ارباب عقل دوانش اس تھم کی صلحت آمیز لویں اور دور اندلینیوں سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایس کی ترغیب دیتے ہیں اور لیبن و تعوں پر صلحت سے کام لینا کو ٹی بڑی بات بھی نہیں ہے لیکن اہل عشق محبت کا مزاج کچھے اس سے نتاعت ہی دافع ہولہے۔ افبال مرتوم فروانے ہیں سے

عشق جوگاں بازمب ان علی عشق جوگاں بازمب ان علی عشق موگاں بازمب کے کھاڑی کاکھیل ہے عشق را عزم ولفین لا بنفک است عشق کا سرا بہ عبر متزلزل عزم ولفین ہے عشق عرباں از لباس جوں جب عشق اگر کرکے پہنا ہے سے برمنہ واڑا د ہے عفل مکآر است ودا ہے می زند

عفل درنیجاک اسباب وعلل عفل اسباب وعلل عفل اسباب وعلل کے پیچ وقم میں اُلھی تہ ہے عفل اسباب وعلل کے پیچ وقم میں اُلھی تہ ہے عفل کا سرما بیہ نوف و ڈرادرشک و شک عفل کا سرما بیہ نوف و ڈرادرشک و شہب عفل محکم از اساسس چوں چند عفل اگر گرادرکیوں اور کیسے کی بنیاد برزائم ہے عفل اگر گرادرکیوں اور کیسے کی بنیاد برزائم ہے عفل اگر گرادرکیوں اور کیسے کی بنیاد برزائم ہے عفل اگر گرادرکیوں اور کیسے کی بنیاد برزائم ہے عفل عنتی صید از زور بازو افکات

عمت رمکارہ جال لگاتی ہے عشق کمیاب و بہائے او گراں عشق نایاب ہے اور بہت قیمتی ہے سومنات عقل را محمود عشق عشق علی کے سومنات کے لیے محمود اغزادی ہے درطر این عشق اول منزل است را و عشق کی بہلی منزل ہے سردوع الم عشق کے زیر کمین دو نوں عالم عشق کے زیر کمین

عنق اپنے زور بازو سے شکار مارتا ہے عقل چوں باداست ارزاں دو جہاں عقل چوں باداست ارزاں دو جہاں عقل چوائی باندہ اور جہاں باندہ عالم ساجد و مسجود عشق ساوا جہان ساجد اور عشق مسجود ہے ترک جان و ترک سال و ترک سال و جان اور سے و بیا عشق سلطان است و براجان مبین عشق بادشاہ اور روشن براجان مبین عشق بادشاہ اور روشن براجان مبین

#### مرينهم توره سے رحلت

امام عالی مقام مربینه منوره کو چور ننے وقت جب اپنے نانا جان صلی النه علیہ وہم کے روضت اور پر حاضر ہوئے ہوں گے اور صلواۃ و سلام عرض کرکے فرصت و اجازت طلب کی ہوگی۔ اس دقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ بلا شہد دیدہ نون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ فلا شہد دیدہ نون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ فلا شہد دیدہ نون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ فلا سے مناب ہو کا اور لیوں پر یہ الفاظ ہوں گے۔ کندھوں پر پر طاحاکر کھانے نے والے نانا ، آغوش جمت و محبت میں ہے کر لوریاں سنانے والا نانا ، ما تھے ، پر طاحاکر کھانے نے والے نانا آج میرا حال دیکھئے، میں رفضار اور لیوں کو چوہ منے والے نانا اے میر سے ناز الطفائے والے نانا آج میرا حال دیکھئے، میں عملین و پر لینان ہوں و اللہ جوں وہ شہر بھو مخبور نا ہوں وہ شہر بھو مخبور نا اور محبوب ہے لیکن میں کیا کروں میرا بیاں رہنا و شوار موگیا ہے۔ میں جا با ہوں مجھے اجازت و کیلئے اور اوھر دوضہ اقدیں میں نا زوں سے بالنے والے نانا جان میں میں جا رہا ہوں کو باش باش کر دینا میں میں خارج ہوں مجھے اجاز ہے اور مہنتہ ہم نشہ کے لیے جارج ہے سے نیاد دن تھا کہ نوا مٹر نیم گر گوئٹہ علی ، نور دیرہ زیم ان میں این میا دن تھا کہ نوا مٹر نیم گر گوئٹہ علی ، نور دیرہ زیم انہ میں میں خارج ہے اور موہ شیہ ہم نشہ کے لیے جارج ہے سے نور دیرہ نور ایک میں تھے جارج ہے سے ناز اج ہوں مجھے جارج ہے اور مہنتہ ہم نشہ کے لیے جارج ہے سے نور دیرہ نورہ بارج ہے اور مہنتہ ہم نشہ کے لیے جارج ہے سے نور دیرہ نورہ براہ مروس میں خارج ہے اور موہ شیہ ہم نشہ کے لیے جارج ہے سے نورہ بھورہ نورہ میں میں خارج ہے سے دن کیا مورہ نورہ بورہ میں میں میں میں ان میں موبورہ کیا کہ میں تھا کہ دی تھا کہ نوا میں میں کا دورہ کھا کہ دی تھا کہ دورہ کیا دورہ کھا کہ دورہ کھا کہ دورہ کھا کہ دی تھا کہ دورہ کھا کہ دی تھا کہ دورہ کھا کہ دی تھا کہ دورہ کھا ک

بان نگاه تورسے دکھ اے کروہ مومنین عاربا ب كرملا خيرالبنزكا مالنين اسمال ہے لرزہ براندام جنین میں دیں فرق برب سابرانكن شهرروح الابس لي شكوفوالسّلام لي خفته كليوالوداع الصمينه كى نظر افروز كلبو الوداع بهرآب به آیت پرطصتے ہوئے شعبان الصدیم مع اہل وعیال کد کرور کی طرف چل

يرك فَخْرَجُ مِنْهَا خَانِفًا تِيَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ والسَّلَ تووه اس شرے نکلاڈر تا ہوا اس اُتظاریس کہ اب کیا ہوتا ہے کہا لیے مبرے رب مجھے ظالم يقوم سے نجان عطا فرما۔

## عبرالتربن طبع سے ملاقات

راستر ہیں حضرت عبدالشد بن طبع سے ملافات مہوئی۔ انہوں نے آپ کومع اہل وعبال مدینه منورہ سے جاتے ہوئے وکھ کرلوگھا ہیں آب برندا موجاول آب کمال تشراب ہے جا رہے ہیں ؟ فرمایا فی الحال تو مکه مکرمہ جارہا ہوں۔وہاں جاکرالٹہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا کہ كمال جاول اعبدالله نے كها - الله آب كو خيروعا فيت سے ركھے اور عمي آب برنداكر ہے -جب آپ مکر پہنچ جائیں نوکوفہ کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیں کیوں کہ وہ ایک منوس شہر ہے وہی آپ کے والد ما حد شہید موٹے اور وہیں آپ کے بھائی تعفرت حس کو بے یار و مدد چیور ویا گیا اور ان يربرهي كا دارك الكي قرب تقاكده وجال كي تسليم موجات، آب كمه مي ميں رمبي اس كور منجه وظرب آپ عرب کے سردارہی ۔ اہل جازآ پ کے برابر کسی کوئنیں سمجھے۔ ببرطون سے لوگ آپ کے یاں آئیں گے۔میرسے چیا اور ماموں آب پر شار ہوں آب ترم کعبہ کو سرگز برگز نہ چیوئیے كا خلاكي تم الرَّفدانخ اسر آب قتل موك توآب كے بعد عمر ب غلام بنا نے جائيں گے۔ حباب مدمرمين داخل موك نوية بت براهي - وكممّا توجّه وتلقاء مكين فَ لَ عَمْلَى رَبِّي آَنْ يُمْدِر يَنِي سَوَاءُ السَّبِيلِ - اورجب مربن كى طف متوجر بوا كما اميد سے كرمرارب مجھ بيرهى راه ويلائے كا - (القصص مند) آپ کے مکہ مکرمہ بینچنے کی فبرس کرلوگ جون درجون آپ کے پاس آنے ملکے اور

زیارت کا نثرف حاصل کرنے ملکے جھزت عبدالنّد بن زبیری مکر ہی ہیں تنے وہ بھی آپ کے پاس آتے جانے ۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بہت فونٹی ہوئی تھی وہ آپ کے دیاریم الوار سے اپنے دیدہ ودل کو روشن ومنور کرتے ہوئے کہ رہے تنے ہ

دیدن روئے توعب دلکتی است کعبئر کوئے نو از راہ صفا می جستیم سیّدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں جن سے روشن ہے جہاں وہ قرآئے ہیں الے ملانو مبارک کوشین آئے ہیں

آمری و آمرند کب فوتی است

و دولت و کل نو دائم ز فدامی جستیم

مرحا سرور عالم کے پسر آئے ہیں

خل بتان بنوت کے نفر آئے ہیں

واہ قیمت کہ چراغ حرین آئے ہیں

#### ابل كوفه كے خطوط اور وفود

کوفد صنرت علی کرم التر وجهر کے شیدوں اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا اس لیے کہ آپ نے
اپنے عہد نِطلانت میں دارا نملافہ مربیز طیبہ نے مقتل کر کے کوفہ میں قائم کیا تھا۔ للمذا آپ کے سب
میب وہیں جاکر آباد ہو گئے تھے۔ بیدامیر معاویہ کے زمانہ میں بھی امام عالی مقام کی خدمت میں
کوفہ تشریف آوری کی درخواسنیں بھیجے چکے تھے۔ اب جب اہل کوفہ کو صفرت معاویہ کا اتقال کرنااد اللہ عالی مقام اور عبدالتّد بن زمیر الدرعبدالتّد بن عرض کا معیت بیزیدسے انکار کرنا معلوم ہوا توکوفہ کے
انہا مشید سیبان بن صردا لخزامی کے گھرجم ہوئے۔ محد بن اشریج دانی کا بیان ہے۔
تمام شید سیبان بن صردا لخزامی کے گھرجم ہوئے۔ محد بن اشریج دانی کا بیان ہے۔

اجمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد فن كرنا هلاك معاوية فحدنا الله عليه فقال لن اسليمان بن صردان معاوية قدره هلك وان حسينا قد تقبض على القوم ببيعته وقد خرج اللى مكة وانتوشيعة وسيعه بيه فان كنتو تعلمون انكوناص ولا وهجاهد وعدولا فاكتبوا اليه وان خفته الوهل والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه قالوالابل نقاتل على لا ونقتل انفسنا دونه قال فاكتبوا اليه فكتبوا اليه (طبرى ميه) انفسنا دونه قال فاكتبوا اليه فكتبوا اليه كريم من في ادرماديد كمر في كاذركر كريم في ادرماديد كمر في كاذركر كريم في المري من في المري منها من موكر المري منها والله المري منها والمناويد كورماديد كوريم في المري منها والمناويد كوريم المري منها والمناويد كوريم المناويد كوريم المري منها والمناويد كوريم المناويد كوريم كوريم

النَّد كَا تُكْرِكِيا بِعِرْسِلِيمَان بن عرد نے سب سے كها كرمعاويہ بلاك بموكبيا ہے اور امام حسين نے یزید کی معیت سے انکارکیا ہے اور مکہ طلے گئے ہی اور تم لوگ اُن کے اور اُن کے باب کے شیعہ ہو۔ بس نم خوب حان لوکہ اگرتم اُن کے مدد گارین سکتے ہواور ان کے دشمنوں سے بهادكر سكننه بهوتوان كولكعوادرا كزنمهيس اببني كم روري ادر بزدلي كالندلبينه موتوان كود توكهه ذوسب نے کمانہیں ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے بلہ ہم اُن کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اُن براین جانین نارکریں گے سلیمان نے کہا بھرلکھو تو انہوں نے آپ کی طرف لکھا۔ شیعہ ہزیہب کی معتبر تناب" جلاء العبون"مصنفہ ملّا بافر مجلسی اصفہانی ہیں ہے۔ "جب یہ خرب ال کو فرکو پینی شیعان کو دسلیان بن مرد خزاعی کے گھر ہی جمع ہو ہے حدوثنائے اللی بجالائے اور دربارہ فوت معاویہ وسعیت بزیدیں گفت گو کی بلیمان نے کہا جب کہ معاویہ مرگیا اور امام حسبین سبت بزیدسے انکار کرکے مکہ مغلمہ چلے گئے اور تم ان کے شیعہ مواور ان کے بدر مزرگوار کے شیعہ مواگر جانتے ہو کہ ان کی نفرت کر سکو کھے اور ہب جان و مال ان کی نفرت میں کوئٹ ش کرسکو گئے ایک عرصنہ اُن کی خدمت میں مکھ کر بہاں بلا لواور اگر ن کی نفرت میں سنی و کا ہی کرو گئے یہ جان لوکہ شرط نیک خواہی اور متالبت کی بھاآوری نہ کرو گئے نوان کو فریب نہ دو اور ہاکت میں منظ الوشیعوں نے کہا جب حضرت اس شہر کو اپنے نورقدوم سےمن رکریں گے ہم سب بافدم افلاص ان کی ضرمت میں عاصر ہو کے اُن سے بعت كرير كے ادران كى نفرت بيں جان فتانى ادروشمنوں سے حفاظت بيں كونت ش كريں گے " ( مِلا العيون منرجم صلا شالعُ كرده شبعه جنرل بك الجينبي محله شبعه لا وِر تابت ہواکہ امام عالی مقام کو کوفہ میں لمانے والے سب شبعہ ہی تھے۔ چنال چے خطوط اور و فود کا تا تالگ کیا ۔ بہان تک کر لفول ملّا باقر مجلسی بارہ ہزار خطوط شیعید مومنین کے اہم کے یاس پہنچے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حلد از حلید کوفہ کشرلیب لائیں مندخلافت آپ کے یے فالی ہے مومنین شیوں کے اموال اوران کی گردیں آپ کے لیے حاضرہاں سب کے سب آپ کے منظر اور شتاق دید ہیں۔ آپ کے سواکوئی جارا امام ویپٹیوا نہیں ہے آپ کی مدد کے بیے بہاں نشکر مہیا و ماضرہے . نعان بن لیٹیر جاکم کونہ دار الامارے ہیں بیٹھا ہے ہم جمعہ و عیدین کی نماز برطیخے نہیں جانے جب آب تشرافیت لائمیں گے۔ ہم اس کو کوفہ سے نکال دیں گے۔ دحلا دالعیون <del>191</del> سے)

آخری خطآنے کے بعد امام عالی متام نے ان کوجاب لکھا۔

البتہ اللہ الرّحین الرّحیہ۔ یہ خطِ حبین بن علی بیعوں مؤمنوں مسلانوں اہل کوفی کا طوت ہے امابعد ابہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جونم نے خط ہانی وسعید کے ہاتھ مطلع ہوا تم نے دہ مجھے بہتے اور سب کے مضابین سے مطلع ہوا تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں بہت جلد ہمارے باس مطلع ہوا تم نے در ایس خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں بہت جلد ہمارے باس تضابی سے مطلع ہوا تم و کو کمیں بالفعل تمارے باس البینے برا درعم و محل اعتماد مسلم بی برکت سے ہم کو بحق ہدا ہت کر سے واضح ہو کہ میں بالفعل تمارے باس البینے برا درعم و محل اعتماد مسلم بی بینی میں اگر مسلم مجھے لکھیں جو کھی مے خطوط میں لکھا ہے بہتورہ عقالم و و دانا بان و اسٹان و برزگان قوم لکھا ہے اس وقت میں بہت جلد انشا دالشہ ہمارے باس جاتا ہوں کہ امام دہی ہے جو درمیان مردم مرکتاب خدا حکم اور لودالت قیام کرسے اور قدم جاد ہُ شراعیت مقد سے با ہر نہ رکھے اور لوگوں کو دین حق برستھیم رکھے ۔ والت للم ۔ (جالا دالعیون صنہ)

امام عالی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط اور ونو دسے ان سے جذبات عفیدت وقبت جان ومال فر بان کوفیات عفیدت وقبت جان ومال فر بان کونے کی تمنا وُل اور کو فہ آنے کی التجاوٰل کو دیکھا توسیسلہ کیا کہ پہلے اپنے چیا زاد محان کو تعدید کا محتر من مال کے لیے بھیمنا جا ہیے ۔ جناں چرآ پ نے ان کو ایک خطوریا جو آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جاکر بذات خود برا وراست حالات کا صبح اندازہ لگائیں اور اطلاع دیں اگر حالات سازگار موں گے تو میں بھی آجاؤں گا اور اگر حالات

. درست نهر نودانس آعائيں -

صدرالافاضل صنرت مولانا سید محد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمة الشرعلید فرمات بین م اگرچه امام کی شهادت کی خبر شهور کقی اور کوفیوں کی بے وفالی کا پہلے بھی تجسر بہ چوجیکا تھا گرجب بیزید باد ثناہ بن گیا اور اس کی حکومت وسلطنت دین کے بیے خطرہ محتی اور اس وجہ سے اس کی معیت ناروا محتی اور وہ طرح طرح کی تابیروں اور

حیلوں سے جاہتا تھا کہ لوگ اس کی سعیت کریں ان حالات میں کوفیوں کا بیاس ملت بزید کی معیت سے دست کشی کرنا اور حفرت امام سے معیت ہونا امام بر لازم كرتا تخاكه ان كى درخواست قبول فرمائيں حبب ايك قوم ظالم وفاسق كى بعيت يرراصنى نه بواورصاحب استحقاق الى سے در فواست بعیت كرے اس براكروه ان کی استدعا قبول ندکرہے نواس کے بیمعنی ہونے میں کہ وہ اس قوم کواس جابر ہی ك وال كرناچا بتا ہے امام اگر اس وقت كوفيوں كى در فواست قبول نرطت توبارگاہ النی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کریم نیمند دریے ہوئے مگرامام معت کے لیے راضی نہ و نے ۔ بدیں دجہ میں بزید کے ظلم وکشدد سے مجبور موکراس کی بدیت کرنا پرطای اگرامام ہاتھ برطھاتے نؤیم اِن ہر جانبی فداکرنے کے لیے ماض تھے۔ یمسئد الیادریش آیاب کاحل بردواں کے ادر کچه نه نخا که حضرت امام ان کی دعوت برلتبک فرمائیں۔اگرچیه اکا برصحابہ کرام حفزت ابن عبالسس وحفرت ابن عمروحضرت جابر وحفرت الو وان ليبتي وفيريم ھزت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد دواثیقًا اعتبارنه تحاءامام کی محبت اور شهادت امام کی شهرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تقی گو کہ یہ لقین کرنے کی تھی کوئی وجہ یہ تھی ، کہ شهادت کایمی دقت ہے اور اسی سفز میں یہ مرصلہ درمینی ہو گالیکن اندلیشہ ما نع تھا صزت امام کے سامنے مٹلہ کی بیصورت دربیش کتی کہ اکس استدعا كوردكرن كے ليے عذر شرعي كيا ہے ادھراليے جليل الفدر صحابہ كے تنديداهمار كالحاظ - ادھرا بل كوف كى استدعار وفن ان كے ليے كوئى عذر شعى مذ مونا حضر امام کے لیے نمایت ہمیں و مسلکہ تعاجب کا حل برجُزاس کے کچونظرندایا كربيط حفرت امام مسلم كو تحياجائ الركوفيوں نے بدعهدى وب وفائى كى تو عذر شعى مل حائے گا اور اگروه اپنے عهد برقائم رہے توصحاب كوتسلى دى جا سکے گی۔ (سوائح کربلام ۲۵)

شاہ نے اپنی نیابت کے لیے ان کوئیٹ اہل کوفد کو یہ خودست ہ نے نامہ لکھا آپ ہوگوں کی طلب پر انہیں ہم نے بھیجا اُن کی سب لوگ اعانت و حمایت کرنا جل دیے مکہ سے اس نامہ کو سے کر مسلم آخرسنس پہنچ گئے کوفہ کے اندر مسلم آخرسنس پہنچ گئے کوفہ کے اندر مسلم





# هزت مسلم كوفه بي

حضرت مسلم اپنے دونوں صغیرانس صاحب زادوں مجدادر اہراہیم کوساتھ نے کرکوفر پہنچے کوفہ والے منتظرادر جیٹم ہراہ تھے۔ انہوں نے آپ کے آپ بے انہوں کے آپ کے آپ بے ہاں تیام ضرایا۔ محبّانِ اظہار کیا۔ آپ نے مختار بن الوعبیدہ تقفی اور لغول بعض ابن عوجہ کے ہاں تیام ضرایا۔ محبّانِ اہل بیت برائے جوش عفیدت سے بیعت کرنے گئے اور آپ کا ساتھ نہیں جھوڑیں گے۔ فنمیں کھوڑیں گے۔ امام مسلم نے جب اُن کے جذبات عقیدت و محبّت کو دیکھا تو امام عالی مفام کی خدمت میں عرافینہ کھوا اس میں حالات کی اطلاع دی اور یہ کہ اب تک انتقارہ ہزار آدمی بعیت کر بیکے میں عرافینہ کو اور تشرفیہ لائیں تاکہ مائیس تاکہ مائیس تاکہ میں اور یہ کہ اب تک انتقارہ ہزار آدمی بعیت کر بیکھی اور تو گئی امام برحق اور فلیف عادل دراٹ کی بیت کے شرف سے مشرف ہوں اور دین حق کی تائیس جو سے اور دین حق کی تائیس ہوں اور دین حق کی تائیس ہوں اور دین حق کی تائیس ہوں۔

ہوا سامان گھر گھر خیرسے مسلم کی دعوت کا امام پاک کا یہ نط ساتے ترخب اں ہوکر مزاروں کوفیوں نے صنب کم سے بعیت کی جماعت اول نے مرنے کے لیے بھی مستعد ہائی کی اظهار ارباب عقیدت نیمتن کا به کثرت نزدمهم لوگ آئے شادماں ہو کر نزنی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی موافق جب فضائے کو فیرمهم کونظہ آئی

کھے حالات سب سلم نے فرزند ہیمبر کو بلایا جانب کوفر حبین وال حب در کو

## يزيدكواطلاع

صزت معم کے آنے کا چرچا اور اہل کو فد کا جوش عقیدت سے بیت کرنا اور دن بدون اُن کے جوش میں اضافہ دیکھ کریز ہیر کے حامیوں عبداللّٰہ بن ملم اور عمارہ بن ولید نے بیز بد کو اطلاع کر دی کہ امام حیین ارضی الله علیا عنه ، کی طرف سے سلم بی قین کوفر میں آگئے ہیں اور مزاروں کی تعداد میں لوگ اُن کے ہاتھ پر معیت کر چکے ہیں اور نعان بن لیشر گور ترکوفہ نے اُن کے فال ن ابت کے فاص کارروائی نہیں کی اور ند ہی وہ کوئی انسدادی تدام الحالی میں لائے ہیں لہٰذا اگر سطنت کی بقار منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے اور سخت قدم الحایا جائے ورثن فی الحال عراق ہا تھے جاتا ہے۔

یا اطلاع پاتے ہی بیز پر سخت غضب ناک ہوا اور اس نے ابینے خاص دوستوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت تربن آدمی کو مقر کیا جائے ہو کسی کا لحاظ اور بیرواہ نہ کرے اور وہ عبدیالٹہ بن نیاد ہے جان چریز پایے خطرت نعمان بن بشیر گورنر کو فد کو معزول کر دیا اور ان کی حبگہ ابن نیاد کو جوان دنوں بھرہ کا گورنر تھا مظرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ فورا کو فد جائے اور سلم کو گرفتار کر ہے اور ملک بدر کر دے اور بدیت کرنے والوں کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ باز آجائیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے اور حدین آئیں نوائن سے بھی میری بعت طلب کرے اگر دہ بعت کرلیں تو بہتر ورنہ ان کو بھی قتل کر دے ۔

ابن زیاد کو بزید گایہ حکم نام رہبرہ میں ملا۔ اتفاق سے اسی دن امام عالی مقام کی جانب سے ایک قاصد ا ہل بھرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا تھا کیوں کہ اہل بھرہ بھی آپ کی طرف ماُل نخے آپ نے اس خط میں اہل بھرہ کو مکھا تھا۔

قَدْبَةَ تَنْ رَسُولِي إِلَيْكُو بِهِلْمَا الْكِتَابِ وَآكَا أَدُعُولُو اللَّاكِتَابِ اللَّهِ وَسُتَعَةِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ السُّنَّةَ فَنَ أَمْتِيَتُ وَإِنَّ الْبِدَعَةَ فَنَ أَخْبِيتُ وَإِنْ تَتَمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا آمْرِي آمْدِي آمْدِي لُوسِبْكِ الرِّشَادِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُوو رَحْمَ اللهِ مِن فَهِ إِنَّا قَاصِرَتِهَا مِن يَكُوبُ وَمُركِمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُو وَرَحْمَ اللهِ وَالسَّلَامُ وَمُعْلِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُو وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُو وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُو وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اس کے نبی سی اللہ علیہ دلم کی سنت کی طرف بلانا ہوں۔ اس لیے کرسنّت مٹادی گئی ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے اگر تم لوگ میری بات سُنو گے اور مانو گے تو میں تنہیں اور ہایت برجیلاؤں گا۔ دالسلام علیکم درجمۃ اللّٰہ ۔

انٹراف بھرہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کو بوٹ بدہ رکھا مگر مندر ابن الجارود کو پہاندلیٹراور کمان ہوا کہ یہ قاصد کمبیں ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو اور اس نے امتحابًا اخراف بھرہ کے ہاس جبیا ہو وہ خطا اور قاصد کو سے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کو خط بھی دکھایا۔ ابن زیاد نے اسی دفت اللہ کے قاصد کو گرفتار کرکے قتل کروا دیا اور جامع بھرہ ہیں لوگوں کے سامنے سخت نندید آمیز نقر برکی امالبد!

"امیرالمومنین نے مجھے بھرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس بھی بھی کوفہ جارہا ہوں میری غیر موجودی بیں میرا بھائی عثمان بن زیاد میرانائب ہوگا تم لوگ اختلات اور بغادت سے اختیاب کرد ور مذف اکی تھم اجس تخص کے منعلق بھی مجھے معلوم ہوگا کہ دہ اختلات اور بغادت میں جستہ ہے رہا ہے اس کو ادر اُس کے سب حامیوں اور دوسنوں کو بھی نہیں چیوٹروں گاہیں قریب کو بعید کے عوض پڑوں گا اور سب کوموت کے گھا ہے آگاروں گا بہان کے کہ تم سب لوگ راہ راست برآجاؤ اور مخالفت کا نام ونشان نہ رہے یاد رکھو میں زیاد کا بیٹیا ہوں اور ٹھیک بھیک ایسے باب کے مشابہ ہوں یک رابن اٹیر صبے عبری صب

## ابن زباد كاكوفريس آنا

ابن زیاد نے اپنے گھروالوں کے علاوہ پانچ سوآدمی اپنے ساتھ لیے اور بقبرہ سے بہا ان ہیں سے کچھ راستے ہی ہیں محتمر گئے مگراس نے ان کی کچھ برواہ نہ کی اور برابر جاپتا رہا ۔ قاد سیہ بہنچ کراس نے اپنے سیام یوں کو وہیں چھوٹا اور براہ فریب جہازی بہاس بہنا ، اون طبیر سوار ہوا۔ اور بین آدمی اپنے ساتھ سے کراس راستہ سے جم جماز سے کوفہ آتا تھا، مغرب وعشا کے دوبیان رات کی تا یکی بہن کوفہ آیا ۔ اس مگروفریب سے اس کامطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں سبت ہونٹ ہے، یزید کے فلا ف ایک لہردوٹری ہوئی ہے ایے طور پردافل ہونا چاہیے کہ لوگ نہ بچاہیں بلکہ یہ مجمعیں کہ امام حسبین تشرلیت سے آئے اور دہ اس طرح امن دعافیت کے ساننے کو فدیس داخل ہوجائے بنزلوگوں کے جذبات کا مجمی ہنتہ جل جائے گا اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ زیادہ کون لوگ بیش بیش ہیں۔ گا کہ زیادہ کون لوگ بیش بیش ہیں۔

الل كوفد جوسم تن حثيم أنتظار حضرت امام ابرار تقص انهول في شب كي تار كمي مرجب زي لباس اور حجازی راه سے آئے دکھ کر دھو کا کھا یا سمجھ کرحضرت امام تشرلیب ہے آئے نعرہ بائے مترت بند کیے، مراسم عفیدت وسلام بجالائے اور مکر تُحکیاً بلک کیا اِبْنَ رسُوْلِ الله اور قَدِهُتَ خُيرَهَ قُدُهُم كَتْ مون اس كه آكي بيم عِلى النورسُ كراور لوك بهي كفرون ہے اہرآ گئے ادرایک اچھے خاصے علوس کی شکل بن گئی ابن زیاد برنماد دل میں جلتا اور کراھتا ہوا چب جاب جاتار ہا اس نے ابھی طرح سمھ لیا کہ یہ لوگ امام کے بے چینی اور شدت سے متظ بن اور اُن کے دل کس ندران کی طرف مائل ہیں جب وہ دارالامارت داگور تر ہاؤس کے قریب بہنچا نوصرت نعان بن ابنیر نے نوروغل سُن کراورکٹرت ہمجوم دیجو کم کھر کم محروبا کہ امام تشرف ہے آئے انموں نے دروازہ بندکرایا اور جیت برج او کر بکارے کہ اسے ابن رسول اللّٰر آپ بہاں سے جلے جائیں مفالی تسم المیں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور مذیب آب سے الوادن گا یرسُ کرابن زباد فریب ہوا اور کہا ارسے دروازہ کھول نیرا بھلانہ ہو ،اس کے پیچھے ایک آدمی کھٹا ا تناس نے اس کی آوازہے اس کو بہیان لیا اور پیچے مرط کر لوگوں سے کہا خدا کی تھم یہ تواہن موانہ ہے۔ نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ ابن زیاد نے فضرامارت میں داخل موکر دروازہ بند کرایا اورلوگ بڑے افنوس اور مالوسی کے سائن منتشر ہو گئے۔ را ن گزار کرصبے ابن نیاد نے لوگوں کوجمع کیا وران کے سامنے بد نقرمر کی ا۔

"امبرالموسنین نیدنے مجھے کونہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ اصان کروں اور طبع و فرمان بردار کے ساتھ احسان کروں اور طبع و فرمان بردار کے ساتھ مختی کے ساتھ مختی کروں گا جو شخص مطبع و فرمانبردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے بیش آول گا اور چوشخص نافزمان ہے اس کے ساتھ شفقت سے بیش آول گا اور چوشخص نافزمان ہے اس کے

بيه ميراچا بك اوم يرى تلوار بي نمهيں جا ہي نم ابني خيرمناوُ اور لبينے اوپر هم كورً اس تقریر کے بعداس نے مثام پر کونہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ ظری عنانت دو کرتم ادر تنہار سے تبلیلے کے لوگ کسی نمالف کو اپنے ہاں نیاہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قیم کی مخالفانه سرگرمیوں میں حصنہ لیں گے اور اگر کسی نے کسی مخالف کو بناہ دھے کھی ہے نو وہ اسس کو بین کرے کا جولکھ کر دے گا اور اس پر بابندی کرے گا وہ بری ہوجائے گا اور جوالیا نہیں کرے گااس کا مال وجان دولوں ہم برطال ہوں گئے۔ ہم اس کوتن کرکے اسی کے دروازہ پراٹکا دیں کے ادراس کے تمام متعلقین کو بھی نہیں جھوڑیں گئے ۔ ابن زیاد کے آنے ادر ڈرانے دھمکانے ے اہل کو فہ گھبرا گئے اور خو فزوہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے بیش نظر هزن ملم نے نتار بن مبیدہ کے ہاں رمنامناسب نہ سمجا اورات کے وقت وہاں سے نكل كراكابركوفريس سے ايك محب الى سب إنى بن عود مذفحى كے إلى آئے . بانى كوآب كا آنا سخت ناگوار مواکنے لگا اگرا ب بیاں نہ آئے تواجھا تھا۔ آب نے فرمایا میں خاندان سالت کا ایک عزیب الوطن مسافر موں مجھے نیاہ دو۔ ہانی نے کہا اگرا ب میرے مکان میں داخل نہ و کئے ہونے نوبیں ہی کتا کہ آپ جلے جانیں لیکن اب بیمیری غیرت کے فلات ہے کہ آپ کو گھر ت نکال دوں۔ ہانی نے سکان کے زنانہ صفے کے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو صیادیا۔

#### تنسرمك بن أعؤر

شرک بن اغورسلمی جرمجان الم رمیت میں سے ایک برطا محب تھا اور روسائے بھرہ میں سے ایک رئیس اور معزز شخص تھا اور ابن زیاد کے ساتھ بھرہ سے کوفر آیا تھا۔ وہ بھی ہانی بن عود ، کا مهمان تھا۔ ابن زیاد اور دیگر امراء کے نزدیک وہ برطا مکرم تھا وہ بیار ہوگیا۔ ابن زیاد نے اُس کو مہمان تھا م کو تنہاری عیادت کو آؤں گا۔ نشر کیسے معظرت مسلم سے کھاکہ اگریں آپ کو ابن زیاد کے قتل کاموففہ فراہم کردوں نو آپ اُسے تسل کریں گے ؟ آپ نے فرمایا ہاں شرک نے کہا وہ مردود آج شام کومیری عیادت کے لیے آر ہا ہے آپ تلوار ہا تھ میں سے کر جوئی کر میٹری میں اور جب میں کہوں مجھ یا بی بلا دو تو آپ ایک دم اس پروار کرکے اس کا کام تمام کریں میٹر کے اور کامیری مام کریں گے۔

پیمبڑی آسانی کے ساتھ دارالامارت اور کوفہ پر فیجفہ ہوجائے کا اور اگرمبرامرض اجیا ہوگیا توبھرہ جاکر

آپ کے لیے وہاں کا ب انتظام میں کردوں گا۔

شام کوابن زیاد خاص محافظ دباوی گاروی کے ساتھ ہانی کے گھرآیا اور شرک کے بستر کے یاں میٹیکرمراج برس کرنے لگا۔ اس کا محافظ بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ شریک نے بند آوازے كها . مجھے إِنْ بِلاؤ - بِإِنْ بِلِاو يَمِسرى مزنبه كها افوس تم يِهُم لوگ مجھے يا نى سے پر ييزكر اننے ہو يانى پلا دو خواہ اس میں میری جان جلی جائے جھنرت ملم نے کافرنٹر کی کوافنوں ہوا کہ کیسازیں مونعہ کو سے الله وه بر تعرط في ه

مَا تَنْظُرُونَ بِسَلَّمَى أَنْ تُحَيُّوهَا إِسْقِنِيْهَا دَانَ كَانَتُ فِيهَا نَفْسِي

مللي كوملام كرنے ميں ننهيں اب كيا أتظار ہے مجھے بلادو خواہ اس ميں ميري جان تھي جلي جائے محافظ مالاً گیا اور اس نے ابن نیاد کو آتھ ہے اشارۃ چلنے کو کہا! بن زیادہ اکٹے کھڑا ہوا منٹر کیب نے کہا اے امیری تهیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یں پیرآؤں گا۔ محافظ اُسے دمكيتا موابام ب كياوركها ف إلى تسم تهار تتل كي سازش تني -ابن زياد ن كها به كيدم وسكتا ہے ہیں توشر کی کی خاطروعزّ ن کرتا ہوں اور پھریہ لی نی بن عروہ کا مکان ہے اور انسس پر مرے باپ کے اصانات میں عافظ نے کہا ہویں کہتا ہوں وہ باکل ورست ہے آپ كومعلوم موصائكا .

ابن زیاد کے جانے کے بعد ملم پردہ سے اِس آئے نوشر کب نے کہا افنوس اآپ کو اس كے تارے كى چيز نے روكا ؟ فرمايا دوباتوں نے ايك نومير سے ميزبان إنى كويد پيندنيں تفاكه اس كے گھر میں ابن زیاد كافتل جو ۔ دوسر اصفور صلى الشرعليه وسلم كے فرمان نے كركسي كو د غا

سے قتل کرنامومن کی شان نہیں۔

التّٰدالتّٰدان پاک لوگوں کے عدل والفعاف اور پابندی شرادیت وسنّت کو دیکھیے کہ ایے بزرین دشمن کے ساتھ غلاف سنت سلوک کومناسب نہیں سیجھتے وریذا کا بسخت ترین دشن کو خترك كايد بهترن موقع تهااولعض روايتول مي بيهي آيا ہے كه آب نے فرمایا . ميں نے سُنا

كونى كتام -

یا مسلم لا تخریج کتی یک نیم الکتاب اسکانی ا

# مسلم کی نلاسشس اورجاسوس کی جاسوسی

صرت ملم ہانی کے گھریں بھیے ہوئے تختے اور معتقدین وہاں بھی خینہ طور پر ملاقات کے بہتے اور سبعت کا سلسلہ برابر جاری تھا بعض روایتوں ہیں آتا ہے کہ چالیس ہزار افزاد نے بہت کرلی تھی۔

ادهرابن زیاد برابراس نجست می تعاکمیتہ بیلے کسنے ان کو پناہ دے رکھی ہے اور ہائی پر
اس کوسٹ بیک بھی نہیں تھا۔ آنزائس نے اپنے خلام معقل کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو بین
ہزار دریم دے کر سراغ نگانے کے طریقے سجھا دیے۔ اس قیم کے راز معلوم کرنے کے بیے بین
مقامات معجدیں ہوتی ہیں کیوں کہ معبدوں میں سرقیم کے لوگ آتے ہیں چناں چہروہ فلام بھی سیدھا
عام معبد میں بہنچا اور مبطی رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک صاحب سلس نماز پڑھ رہے ہیں یہ مسلم بن
عوجہ الاسدی تھے بوب آپ نمازے فارغ ہوئے قودہ فلام آپ کے پاس گیا اور کھنے لگا
میں ایک شامی فلام ہوں اور محب الی سین ہوں میرے پاس یہ تین سزار درہم ہیں ہیں نے کئا
ہیں ایک شامی فلام ہوں اور محب الیت میں میان کی ضرمت ہیں بیر رقم لطور زرانہ محتید ت
ہیں کرناچا ہمتا ہوں تاکہ وہ اس کوکسی کار خیر ہیں صرف کریں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں
پیش کرناچا ہمتا ہوں تاکہ وہ اس کوکسی کار خیر ہیں صرف کریں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں
پیش کرناچا ہمتا ہوں تاکہ وہ اس کوکسی کار خیر ہیں صرف کریں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں
پیش کرناچا ہمتا ہوں تاکہ وہ اس کوکسی کار خیر ہیں صرف کریں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں
پیش کرناچا ہمتا ہوں تاکہ وہ اس کوکسی کار خیر ہیں صرف کریں اور کھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں
پیش کرناچا ہمتا ہوں تاکہ وہ اس کوکسی کار خیر ہیں صرف کریں اور کھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں
پیش ہوئے ہیں ، صلم بن یوسیم نے کہا صرف کریں اور کھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کماں

کہا مجھ سے کیوں کمدرہے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ کے بہر سے پرخیرو رکت کے آثار بہتارہے ہیں کہ آپ یقینًا ان کے دوسنوں میں سے ہیں اس لیے ہیں نے آپ سے پُوجِعا ہے، خدارا آپ مجھے اس سعادت سے محروم نذکریں اور ان کا پینر ضرور تبادیں۔

عزون ملم بن فوجے براس کی پر فریگفت گواٹر گرگئ اور انہوں نے بغین کر بیا کہ یہ واقعی اہل بیت کا محب و معتقد ہے۔ دوسرے دن وہ اس کو حضرت مسلم کے پاس سے گئے اور اکس کی عفیدت مندی کی خود تو تیت بھی کردی ۔ اس نے بین ہزار درہم ندر پیش کر کے بعیت کی بعیت کے بعد وہ بڑی عقیدت سے روز انہ آپ کی خدمت میں مبع سب سے پہلے آ ااور رائٹ کو سب سے بعد جا آیا اور جو کچھ دیکھٹا سنتا اس کی لوری رلور ط ابن زیاد تاک بہنچا دیتا۔ آپ نے وہ بین سزار درہم الو تمام صائدی کو ویلے کہ ان سے متھیار خرید و۔

# بانی کی گرفت ری

ان بن عروه کوفر میں ایک مقتد ترضیت تھے ادر ابن زیاد کے ساتھ اُن کے بہلے کھ تعلقا کھی تھے رحض ملم کے آنے سے پہلے وہ ابن زیاد کے پاس جانے ور ملتے رہے ۔ جب سے حضرت مسلم اُن کے ہاں آئے اس دن سے انہوں نے بیاری کا بہانہ کرکے آنا جا نا اور ملنا جھوڑ دیا تھا۔ اُدھرابن زیاد کوسب حالات معلوم ہو چکے تھے ایک دن اس کے باس محسب جھوڑ دیا تھا۔ اُدھرابن نیاد کوسب حالات معلوم ہو چکے تھے ایک دن اس کے باس محسب اشدے دجورہ کا بھا ٹی جس نے امام حن کو زسرویا تھا) اور اسماء بن خارجہ آئے۔ ابن زیاد نے اس زیاد نے اس نیاد نے اس کے دائی کا کیا حال ہے ؟ انہوں نے کہا بیار ہیں ؟ ابن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اچھا بعلا ہے اور سارا دن اپنے وروازہ پر مبی ایس اور ملاقات کو اور اس سے کہو کہ اطلاع ملی کو ہ اپنے اور ملاقات کو نہیں اور ملاقات کو نہیں اور ملاقات کو نہیں اور ملاقات کو نہیں ہو گئی ہے تو آپ ابھی ہما ہے ساتھ جلیں تاکہ صفائی ہوجائے اور ملاقات کو نہیں دور مہوجائے۔ ہائی اندر گئے اور حضرت ملم سے یہ بات کی اور تیار ہو کر آگئے اور ان کے ساتھ جلے دور مراوا نور ان کے ساتھ جلے دور مراوا نے۔ ہائی اندر گئے اور حضرت ملم سے یہ بات کی اور تیار ہو کر آگئے اور ان کے ساتھ جلے دور اللہ مارت کے اندر مہینے کر ابن زیاد کو سلام کیا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ ہائی اس خلاف

معمول سلوک بیر تنعیب مهوئے اور دل میں کھٹا کا اور خوت محسوس کیا کچھ دیر تک اسی طرح کھٹے رہے۔ ابن زیاد نے کہا ہانی یکسی بات ہے کہ تم نے سلم بعقبل کو اپنے گھر میں چیارگھا ہے اورروزانة تمهار كهرس اميرالمونين يزيدكي حكومت كي فلا ف مضوف فت ريت مل وريخيا خریدے جانے میں اور لوگوں سے جنگ کرنے پر بعیت لی جاتی ہے؟ ہانی نے کہا یہ اِلکی غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوں مقل کوطلب کیا وہ آگیا تو کھا اس کو بہیانتے ہو ؟ مقل کو دیجه کریانی کے بوش الو گئے۔اب وہ سمجھے کہ بینظالم عقیدت و مجت کے کہاں پر دہ وشمنی اورجاسوسی کررہا تھا۔ اس عین شاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی گناکش نے تھی اس لیے امنوں نے اقراركر كے صاف صاف بيان كرديا كرن اكى تىم ميں نے سلم كو بلايا نهيں اور ندا نبول نے مجھے اطلاع دى تفتى كەبىن تمهارے گفرار لم موں را بيانگ جب وہ ميرے دروازہ برآگئے ادر مجدے بناه طلب کی تو مجھے شرم آئی کر فاندان رسالت کے ایک فرد کو گھرسے نکال دوں۔ اب میں تم سے یکا وعدہ کرتا ہوں اور صبی عنمانت تم چاہو میش کروتیا ہوں، میں الحبی حاکران کو اپنے گھرسے نکال دیتا ہوں تاکرجہاں ان کی مرضی ہو وہ چلے جا مُیں اور *پھر ن*نہارے پاس واپس آجاتا ہوں مجھے آتنی برکے لیے هلت دورابن زیادنے کہا فداکی تعم تم اس علکہ سے اس دقت کا حرکت نہیں کر سکتے جب بک بد عهد ند کروکتم ملم کو جارے حوالے کروگے۔ ہانی نے کماف اکی تعمیں اپنے اس مھان کوجس کو میں پناہ دے جیکا ہوں قتل کے لیے کھی تنمارے توالے نکروں گا۔ ابن زیاد نے کہانہیں تولے كرنا موكابانى نے كمافداكى تىم مى تھارى دو الى نىبى كروں كار نكرار سے جب بات برا صفى لكى تو مسلمان عمروالبابل الما اوركها خدا اميركا عبلاكر المجصاباني سالفتلكو كاموفقد دبا جائي ان ياد نے اُجازت دی توباہی، ہانی کو ہے کرایک طرف کچھ فاصلے پر کھ طاہ وگیا کہ ابن زیاد دو نوں کو دیکھ رہا تھا ۔ بالمی نے ہانی کو بہت سمجایا کرتم مسلم کو امیر کے حوالے کر دو اور انکار کرکے اپنی جان اور ا بِن قوم کو ملاکت میں مذوالو۔ امیر مذان کو قتل کریں گئے اور مذائن کو ضربینیا ہیں گئے۔ ہانی نے کہان يس ميري سمنت ذلَّت اوررسواني ہے ، بالمي نے كماكوني ذلَّت نہيں ہے ۔ بانی نے كمااب تو ميں خود تھی با ہمت وطاقت ہوں اورمیرے اعوان وانصار تھی بہت موجود ہیں . خدا کی تعم اگرین تنہا ہونا اور مبراکوئی یار و مدد گار مذہونا نو تھی میں بناہ دیے ہوئے مہمان کو شمن کے توالے سرکرتا ۔ ہائی

کومجور کردیا اور فعیں دے رہا تھا مگر ہانی برابرانکار کر رہے تھے۔ ابن زیاد سر دکھھ کریے تا ب ہوگیا اور بالی ہے کینے لگا سے میرے اِس لاؤیناں چر ہانی کو اس کے پاس نے گئے اس نے فضب ناک ہوکر ہانی سے کمام کم کومیرے والے کروورنہ میں تنہاری گردن ماردوں گا۔ بانی نے کما بھرتو تہارے ارد گرد تھی تکتی ہوئی تلواری ہوں گی۔ بیس کر ابن زیاد نے کی نے منریر ہے در ہے ڈنڈے مارے کہ بانی کی ناک پھٹ گئی اور ابرو کی ہڑی ٹوٹ گئی۔اور کیوٹے خون میں لت بت ہو گئے۔ ہانی نے ایک ساسی کی نموار کے نبصنہ پر ہا تھ ڈالا مگراس نے زور کے چیٹا لیا۔ ابن زیاد نے کہا اب تو تو نے ا پناخون بھی ہمارے بیے مباح کر دیا۔ بھر حکم دیاکہ ان کوایک کمرہے میں بند کر دوادر میرا بخادو۔ اسماع بن خارجه الشفي ادرابن زیاد سے کہا او دغاباز ان کو چھوط دے نونے بہي حکم دیا تھا کہ ہم انہ ہيں تبرے یاس لائیں جب ہم ہے آئے تو تو نے ان کامُنه توٹر دیا اور ان کا خون بہایا اور اُن کے تمل کرنے کو بھی کہ رہاہے۔ ابن زیاد نے کہااس کو بھی بچڑوا در مار د جیاں جہ سپامیوں نے ان کو بھی بہت مارا یٹا اور پیران کو بھی قید کر دیا۔ محربن اشعث نے کہا کہ امیرہ کی بھی کریے ہم تو اس براضی ہیں۔ شہریں بدانواہ اولگئ کہ بانی قتل کردیے گئے اس افواہ کوئن کر باتی سے بسلددانے ہزاروں كى تىدادىمى انتقام أتقام كالغره لكات بوئة أئه ادر النول في نقرامارات كامحام وكرلياس تبیلہ کے سروار عمر بن الحباج نے پکار کرکہا میں عمر ابن الحباج موں اور میرے ساتھ تنبیلہ مذج کے شفر شوار من مم نے تعبی اطاعت سے انخرات نہیں کیا اور ندجاعت سے علیٰ مرگی افتیار کی ہے بھر تا ہے سردار کوتن کر دباکب ہے۔ ہم اتقام لیں گے۔ سب نے بھراتقام اتقام کے نفرے بند کیے۔ ابن زیاد اس نازک صورت کو دیکھ کر بہت گھرایا۔ اس نے قاصی نزیج سے کہاآپ ہانی کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لیس اور بھیرہانی کے تبیلہ والوں سے کہ دیں کہ وہ زندہ ہے اور تنل کی افواہ غلط ہے۔

تاصنی صاحب إن کو دیکھنے گئے۔ ان اجنے تبیار کے لوگوں کا شور ومنظام سُن رہے تھے انہوں نے قاصنی صاحب کو دیکھ کر کہا یہ آواز ہی میرے تبیار کے لوگوں کی ہیں۔ آب اُن سے میرا

لے بانی کولفین تفاکر اس کا قبیله ضرور اس کی مدد کو نظلے گا - ۱۲

حال بناگر مرف اتنا کہ دیں کہ اگر دی آدمی بھی اس وقت اندر آجائیں تزمین بھوک سکتا ہوں ۔ اِس وقت بھی ان کا خون بہر رہا تھا۔ قامنی صاحب باہر آئے تو ابن زیاد نے اپنا ایک فاص جا ہو س حمید بن بچرا حمری اُن کے ساتھ کر دیا اور کہا آب لوگوں سے عرف آننا کہ بین کہ ہائی زندہ ہے۔ قامنی صاحب فرماتے ہیں فداکی تھم اِگر وہ جا سوس میرے ساتھ نہ ہوتا توہیں ہانی کا پیغام مزدراُن کے قبیلہ تک پہنچا دیتا عرض قامنی صاحب نے لوگوں کے سامنے آگر کہا کہ ہانی زندہ ہے۔ اُسُس کے قبل کی خرج تم تک پہنچی ہے وہ فلط ہے۔ قامنی صاحب کی شہادت س کر ان لوگوں نے کہا اگر دہ قبل ہجن کے گئے تو فدا کا نشکر ہے اور سے منتظر ہو گئے ۔

ادھر حفرت مسلم نے عبداللہ بن حازم کو قرامارت کی طرف بیجا کہ جاؤ دیجہ کر آؤ ہائی پر کیا گزری انہوں نے جاکر حالات معلوم کیے اور حفرت مسلم کو آگر بتایا کہ ابن زیاد نے ہائی کو مارمار کے زخمی کر دیا ہے اور اب وہ قید ہیں ہیں۔ ہائی کے قبیلہ کی تورتین اس وقت فریاد وواویلا کر رہی تھیں۔ حضرت مسلم نے عبداللہ بن حازم سے کہا یا حضوں احمت بیکار کر اپنے مدد کاروں کو جمع کر و۔ جو سمی انہوں نے پیکار افو وہ چار مزار افراد جو خاص محبان اہل میت تھے اور ارد گرد کے مکالوں بس چھیے ہوئے اسی وقت کے انتظار میں شخف فوراً نکل آئے۔ آن کی آن میں یہ نعوہ پورے کو فہ بس کے ہائے پر معیت کی تی جمع ہوگئے۔

اٹھارہ ہزار آدمیوں کے سانفد ھزت ملم آگے بڑھے اور قصر امارت کو گھیر لیا اور لوگ بھی آگر محاصرین کے سانفہ نٹر کیب ہوننے گئے بہال مک کہ جالیس ہزار ہو گئے اور یہ سب ابن زیاد اور اس کے باپ کوبرا مجلا کدرہے تھے۔

ابن زیاد کے پاس اس وفت مرٹ بہائی آدمی سے نیس پولیس کے افراد اور بیس روسائے کوند ران کے علاوہ اور کوئی طافت مرافعت کے لیے ندمخی۔ وہ سخت گھبرایا اور اس نففر ابارت کاوروازہ بند کرادیا ۔

وہ وقت ایسا تھا کہ اگر صفرت سلم حملہ کرنے کا حکم دسے دیتے تو اسی وقت نفرامارت پر تبصنہ موجا آبا ادر ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو جان بجانے کے لیے کوئی راہ نہلتی اور یہی لٹکر سبیلاب کی طرح آگے بڑاھتا اور ہزید کے اقتدار کو تنکے کی طرح بہاکر سے جانا مرکز آپ

نے جملے کا حکم نہ دیا۔

اگرچە بزیدوابن زیاد کی عداوت اظهرمن الشمس تنفی مگر بھرتھی آپ نے احتیاط کو ہاتھ سے نا بانے ویا اور اس انتظار میں رہے کہ پہلے گفت گر سے جت کرلی جائے۔ شاید کوئی صلح کی صورت پیاموجائے اورمسلمانوں میں کشت وخون نہ ہو ریکن یہ انتظار قیمن کے لیے بڑامفید تابت ہوا۔اس نے اس سے فائدہ اٹھا یا اور ان انٹراٹ کوفہ سے کہا جواس کے پاکس تھے کہ تم وگ ففراہارے کی چیت پر تیاہ کر اپنے اپنے قبیلہ کے لوگوں کومیری اور بزید کی حایت میں انعام واكرام كاطمع ولالج ولاؤاورنا فرماني كرني برانعام واحسان سيمحروم رهبنا اورسخت سزا یانے کا خوف دلاؤ اور ان کو یہ تباؤ کریز بدکی فرصیں شام سے روانہ ہو چکی میں جو پہنچنے ہی والی میں بحرته مهجواد كه نهاداكيا حال مو گا عنون مبرطرح محبى موسكة ان كوسلم سے الگ كردو . جنال حير كثيرين شهاب الحارثي وحج بن اشعث وتعقاع بن شورالذملي شبث بن بيعي تميى حيار بن الجبرالعملي نثمرين ذى الحوشن عنباني وغيره نے نشرامارت كى چيت پر كھولسے، وكرلوگوں سے كهنا نثروع كيا « يوگو! اپنے گھروں کو والیں جلے جائو بننراور نساد مذیب لائد ۔ خود کو ہلاکت میں منڈ الو۔ امرالونن رزد ک قومس شام سے کوفر کے بے روان مو یکی من تم کس طرح ان کامقالبہ كوك رابيان إوف فدا سعدرليا بكراكم اسى وقت والسنهوك اورجاك بر آمادہ رہے تو وہ تم سے بہت براسلوک کرے گا ادر عت ترین سزائیں وسے گارتمارے بحول كوتن كرك تنها إمال وط مع تنهارى بالدادي ضط كرك أتم لوك اسفانيام يرنظر الوادراكرتم اطاعت كروك تووه فنهيس اعزازات ادرانعامات دے كاتم ابنے اور جارے مال برجم كرواور اپنے كروں كووالي جلے جاؤ " النران کوذکی خوت زدہ کر دینے والی تقریر وں سے متاثر ہو کر لوگ متفرق ادر نتشر ہونے مگے عورتوں اور مردوں نے اپنے بھائیوں اور مبلوں کو الما للا کرسمجانا اور ساتھ جھولانے پر محبور کرنا نٹروع کر دیا ۔ لوگ جانے گئے۔ دس ادھرہے میں ادھرہے ۔اس طرح لوگ ساتھ بھوڑتے گئے بهان کک کرمغزب کی نماز کے وقت کک عرب تیس آدمی حزت معلم کے ساتھ رہ گئے۔ جب آپ نے اپنے حامیوں کی یہ غدّاری اور برحمدی دکھی توہمت مالوس جوئے. نماز کے

بعدان میں آدمیوں کے ساتھ آپ کندہ کے محلّہ کی طرف چلے۔ اس محلّہ کک پہنچتہ پہنچتہ یہ خیتہ اس محلّہ کک پہنچتہ یہ نیس آدمی بھی ایک ایک کر کے ساتھ جھوڑ گئے اور حضرت مسلم تنہارہ گئے کس میہری کاعالم ہے۔ جس محب کے دروازے پر جانے ہیں دروازہ بندیاتے ہیں بجرے شہریں کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آتی جہاں رات گزار سکیں۔

نہ مونے نہ شفیق نہ ہم دھے دارم صدیف دل جارگیم عجب غے دام التدالتہ بیسلم سے وہ بیار سے معمان کس قدر حجب بنا وُل سے بلوایا بیمال جن سے کیس میٹ کتے کیے عہد دہمال جن سے کیس میٹ کتے کیے عہد دہمال جن میں میٹ م وحیا کونہ کی ایک ہی وفاکونہ کی ایک ہوئے سب دوازے آج کوفہ کے مطابق ہوئے سب دوازے آج کوفہ کے مطابق ہی سب بند ہوئے آج کوفہ کے مطابق ہی شب میں ہوئی ساری عجب کافور ایک ہی شب میں ہوئی ساری عجب کافور

آزمائش تو ہوئی جوگی الفت سب و ور آہ ایہ اہل کوفہ وہی محبّان اہل سین اور شیعان علی نفے جنہوں نے سیکڑوں خطوطاور و فود بھیج کر اور بے بناہ عقیدت و محبّت کا اظہار کرکے بلایا تھا۔ یہ وہی نفے جنہوں نے بڑی بڑی برط می قبیر کھا کھا کے بعیت کی تھی کہ جان و مال قربان کر دیں گے مگر آب کا ساتھ نہیں بھیوٹریں گے اور آئ یہ عالت ہے کہ معمولی دھکیوں سے مرعوب ہو کر اور دنیا کے مال و زر کے لالچ میں آگر ساتھ چھوڑ گئے ۔ اندرگفس کر درواز ہے بند کر لیے اور فاندان رسالت کے جیتم و بسراغ حضرت امام عالی مقام کے نائب اور بھائی عالم عزبت و مسافرت میں بحث برلیان ہیں کہ دھر جائیں ۔ اس پریشانی کے ساتھ ایک اور تھائی عالم عزبت و مسافرت میں بی تیان ہیں کہ دھر کوخط مکھ دیا ہے اور تشرفیت آوری کی برزور التجا کی ہے لیمنانا مام میری التجار د نہیں فرائیں گے اور ضرور مع اہل وعب ال تشربیت ہے آئیں گے تو ان کونیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اس برکیا کیا مصائب آئیں گے ۔ و نہ محرفے کربیا ہے بآن دیار برد
کر تفتہ زغندیی بہ شہر یا ر برد
اننے میں آگئے یاد ان کو امام الشہدا
ما نونے افنوس کر حضرت کو ہے نامر لکھا
بما خوان کو محت کا ہے تکھا اس میں
مطمئن ہو گئے ہوں گے مری باتوں سے امام

م نہ قاصدے کہ سامی بہنرد یار برد قادہ ایم بہ شہرغریب دیارے نیست کا فی نخا مدرسینہ میں حضرت کا فی نخا در سینہ میں اٹھادل نے بیصد رنج کھا اللہ کی کا نہیں میرا یہ خطادر سام کا گیا ہوگا انہیں میرا یہ خطادر سام در نہ فرائیں گے حضرت کھی میرا پیغام در نہ فرائیں گے حضرت کھی میرا پیغام

آہ پہنچیں گے بہاں ان کومصائب وبلا کتنا ہوگا نہ خبران بہیساں جوروجفا

حضرت معلمان تفتورات میں کھوئے ہوئے انتہائی برنتیانی کے عالم میں بخے کہ ایک عورت طوعه نامی اپنے مکان کے درواز ہے پر پیٹی نظر آئی وہ اپنے بیٹے کے انتظامیں کئی، آپ نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے پانی لاکر دیا آپ نے بیا وہ برنن اندر کھ کر بھیر اسرآئی تو آپ کو ومن ميط إكركما ك الله ك بند ك كيانون إن نبين إن ايا ؟ آب ف وايا بان إلى اليام ! كينے كلى تواب اپنے گھرماؤ ؟ آپ فاموش ہے اس نے بمین بار یہی کہا رپیرآپ فاموش رہے تواس نے کہا آپ کارات کے وقت میرہے دروازے پرمطینا مناب نہیں ملی کہتی بوں اپنے گھرجاؤ۔ آپ نے زمایا اس تہریں میراکوئی گھرادر ٹھکا انہیں میں ایک مسات ول اوراس وقت سخت مصیب میں متبلا جوں۔ لیے ہیں کیاتم میرے ساتھ کوئی نیکی کرسکتی ہو ہ ثاید میر کسی وفت اس کا بدلہ د سے سکوں ورنہ اللہ تعالیٰ ادر اس کارمول صلی اللہ علیہ ولم تتہیں اس کا اجرویں گے۔ اس نے کہاکس تھم کی نیکی ؟ فرمایا میں سلم بی عقیل موں ۔ کونہ والوں نے میرے بالخذ خداري كى ہے مجھے دھوكا ديا اور سب نے ميراسا تھ جيوڙ ديا ہے اور اب ميں مب طال ميں جوں تم دکھ رہی ہو۔ کوئی جائی میرے لیے الیی نہیں جہاں ہیں۔ات گزار سکوں؟اس نے کہا آپ علم برعقیل میں : فرمایا ہاں! اس فدا ترس نیک عورت نے آپ کو اندر البا اور اپنے مکان ك ايك كرب مين فرش مجها ديا-آب اس يرميط كفيه اس ف كفانا بيش كماآب في كما يانسي

اوراس کو دعائیں دیں۔

اُدھرجب ابن زیاد کومعلوم ہواکہ تمام اہل کو ذمسلم کا ساتھ چیوڑ گئے اور اب کو ٹی اُن کے ساتھ خیوٹر گئے اور اب کو ٹی اُن کے ساتھ خیبس رہا تو اس نے اعلان کیا کوس نے مسلم کو اپنے گھر میں بناہ دی اس کے لیے امان منبس اور جوان کو گرفتار کر ائے اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے لید اس نے رئیس الشرط (آئی جی پولیس، حسین بن غیر کو حکم دیا کہ شہر کی ناکہ بندی کرکے گلی کوچ ں بی آدمی مقرر کر دواور گھر کی تاشی لواور خرواریت خص (مسلم) سی راستے اور کسی طریخ سے بھی جانے سے بھی جانے سے باری تنا ہے ۔ اگریٹ خص کسی طرح نکل کیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرسے پاس ندلائے قرتم ساری تنا بی خبر نہیں ۔

ادھر کچھ دیر کے بعدال مورن کا دہ لڑکا جس کی وہ منتظر کھٹی آگیا۔جب اس نے اپنی ماں کوبارباراس کمرسے میں آتے جاتے دکھا توسب پُرتچا۔ بڑھیا نے پہلے توجیبایا لیکن حب بیٹے نے بہت زیادہ اعرار کیا توراز داری کاعہد دہیان سے کرتیا دیا۔ یہ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا بتا۔

ابن زیاد کے اس اعلان پر دہ ظالم لڑکا دل ہی دل بین خوش ہو کہا نظا اور صول انعام کالا لیج اس کے دل میں ایسا بیدا ہوا کہ رات کالٹنی مشکل ہوگئی بسے ہوتے ہی دہ گھرسے نکلا اور جب کر عبدالرحمٰن بن محمد بن اشعیت کے پاس گیا۔ ابن اشعیت ابن زیاد کے پاس فضرابارے میں تعامباراتیاں نے ابینے باب ابن اشعیت کو ایک طرف بلاکر سب بات بنادی اور ابن اشعیت نے ابن زیاد کو بنا دیا۔ اس طرح ابن زیاد کو حضرت مسلم کا بیتر چل گیا۔

ابن زیاد نے اسی وقت ابن انتحث سے کما کہ ابجی جاؤ اور سلم کو گرفتار کرکے میرے پاس لاؤ اور عمرو بن جبیداللّٰہ بن عباس السلمی کو بنوفیس کے ستر پااسٹی آدمی ہے کر اس کے ہمراہ کر دیا انهوں نے اس بڑھیا کے مکان بر پہنچ کر احاطہ کر لیا اور آب کو گرفتار کرنے کے لیے چنداد می مغواریں سے کر اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے بھراندر کھس کر سخت محلہ کیا۔ آپ نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ ان سب کا دیا کیا اور ان کو ہمیر نکال باہر کیا اسی طرح آپ ان سب کا دلیا کو مقابلہ کر ہے تھے بہاں کی کیا اور ان کو ہمیر نکال باہر کیا اسی طرح آپ ان سب کا دلیا تھری نے آپ کے جبرے کران کے بہت سے آدمی زخمی ہوگئے۔ اتنے بیں جمیر بن جمران احمری نے آپ کے جبرے پرالیا دارکیا کہ اوپرا درنیجے کا ہونٹ کٹ گیا درسامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے جھزت مسلم نے اس کے سربر پلوار ماری جس سے اس کا سرمجیٹ گیا دوسرا دار اس کے کندھے پرالیا کیا کہ آپ کی لوار اس کے سینتاک اثر گئی ۔

جب ان اوگوں نے آپ کی شجاعت وہادری کا عالم دیکھا تو آپ کی تلوار فون فوار اور خرب کی تلوار فون فوار اور خرب دری سے بچنے کے لیے کچہ تو یا ہر بھاگ کئے اور کچیمکان کی جیت پر چڑھ گئے اور اور اور کے بیار کا کر چین نے بیار کا کی بیار کی بین آگئے اور اُن ان کی بیئر دلانہ طسرز لوانی دکھیں تو تلوار لیے ہوئے مکان سے باہر گئی بین آگئے اور اُن لوگوں سے لوانے گئے جو باہر تھے ہ

سرمیدان عب بوش جهادِ مردِ میدان تھا حب اللّٰمی نمایان تھا برطاخخ کیفت جب یہ برا در زادہ حیدر مقابل چند مقابل چند ساعت بھی نہ تھیں نہ فیری فوج فارت گر دکھ سے دکھائی بردلول نے بیٹے ہوئے مفرور آگے سے کیک کر کمر بن حمران نے یک بارچھے سے کیا تلوار کا اک وار اس شدت سے چیرہ پر کئا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر منان و تیغ سے محروطے اوائے نامرادوں کے منان و تیغ سے محروطے اوائے نامرادوں کے دکھایا جوش جی چیڑ جو ائے برنہ دوں کے

کوربن انتعث نے جب آپ کی نتجاعت اور اپنے ساتھیوں کی بزدلی و کمزوری و کھی تو فریس انتعالی کی بزدلی و کمزوری و کھی تو پُر فریب چال جلی اور آگے بڑاہ کے کہنے لگا کہ لیکے کب نک مقالم کروگے نواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالویسنو آپ کے لیے امان ہے ۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ لڑانے کے لیے نہیں آگئے تھے اور نہ یہ چاہئے ہم یک آپ ابن نیاد کے ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ابن نیاد کے ۔ اس نظر ایٹ سے پہلیں تا کو گفت گو کے ذریعے معاملہ طعے جوجائے گر آپ بیا شعار بڑھتے ہئے گ

بابرآ كي راض بارب نف م

اَشْدَهُ لَا اَقْتُكُ اِلْاَحْدُا وَاِنَ رَایْتُ الْهُوْتَ شَیْعًا اَنْکُرا کُلُهُ الْمُوتِ شَیعًا اَنْکُرا کُلُهُ اَمْرِی یَوْمًا مُلاقِ سِرًا وَیَخْلُطُ الْمَبَارِدُسُخْنَامُ سَرًا وَیَخْلُطُ الْمَبَارِدُسُخْنَامُ سَرًا وَیَخْلُطُ الْمَبَارِدُسُخْنَامُ سَرًا وَیَعْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ابن انتعث نے یعنین دلایا کہ آپ کے ساتھ نہ کو کی جھوٹ بو سے گانہ دھوکا و فزیب
کرے گا۔ نہ کوئی آپ کو مارے گا اور نہ قتل کرسے گا۔ بیسب آپ کی مرادری کے لوگ ہیں۔
حزت معم رطتے رطبتے زخنوں سے چرچر ہو چکے تختے اور مزید مقالمہ کی طاقت باتی نہ رہی تھی
اس لیے اسی مکان کی دلوارے ٹیک نگا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا ارادہ بھی جنگ نہیں جب
مرے ساتھ چالیس مزار تختے اور سم نے دارالامارت کا محاصرہ کیا ہوا تھا اس وقت بھی ہیں نے
مزیک نہیں کی اور اسی انتظار میں رہا کو گفت گو کے در لیے مصالحت کی کوئی شکل بیا ہو جائے
مزین رہزی نہ ہو۔

ابن اشعث نے قریب آگر کہا۔ آپ کے لیے امان ہے۔ فرمایا میرسے بیے امان ہے؛ ابن اشعث ادرسب نے کہا آپ کے لیے امان ہے، لیکن عمرو بن جبیداللّٰہ السلمی نے اس سے اتفاق نہ کیا۔

م صفحات میں ہیں آپ کو ایک خچر پر سوار کیا گیا اور تلوار آپ سے چین لی گئی۔ تلوار عزص اسی حالت میں آپ کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی ، آنکھوں میں آنسو بھبرلائے اور فزمایا یہ پہلا دھو کا ہے۔ ابن اشعث نے بھراطینان دلقین دلایا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ آپ کو کوئی خطرہ میش نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اب امان کھاں اب توصرف اُمید ہی اُمید ہے تم نے میری مواجین لی اب میں ہے دست ویا ہوں یہ کمہ کر آپ رونے ملکے اور انالٹر

وانااليه إحون برطها-

عمروین عبیدالند نے رونے پرطعنہ کرتے ہوئے کہا روتے کیوں ہو؟ جو خص می عکوت خلافت ہو کر مخالفین سے گئر ہے اس کومصائب سے گھراکر رونا نہیں چاہیے؟ آپ نے فرایا مین اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اپنے ابل وعیال اور حسین اور آل حسین کے بیے روتا ہوں ، جو نہارے بلانے پریماں آرہے ہیں بی خیال مجھے کلا رہا ہے کہ اُن پرکیا کیا تھے سیتی آئیں گی؟ کہاملم نے ہیں رونا نواس کا ہے صین ابن علی کوہیں نے خط مکھ کر بلایا ہے

کہ ملم نے میں رونا نہیں رونا تواس کا ہے ۔ حسین ابن علی کو میں سے مطالعہ کر الجا ہے ۔ پہلے دیا ہے اس کے دورا اس قبارت نے دائے ہیں ۔ مسیبت آئے گی میری بدولت آل اظہریم ۔ مسیبت آئے گی میری بدولت آل اظہریم ۔

آپ نے محد بن اشعت سے کہا کیں دکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد تم اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے میں عاجز ہوجاؤ گے بہرجال ہمارہ ساند آتنا سلوک توکردوکہ کسی طرح حضرت الما عالی مقام صین کے پاس میرے یہ حالات اور ہنیا م بھیج دو کہ محبان ابل کو فدنے میرے ساتھ غداری و دھو کا کیا ہے یہ وہی اہل کو فد ہیں جن سے چیٹ کا راحان سل کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد موت یافتل کی آرزد کرنے تھے یہ جبوٹے ہیں ان کے پاس ہرگزنہ آئیں بلکد اپنال جب اس میں مور ایساکروں گا بینال جب اس میں نے یہ وعدہ پورا کیا ہے سائند والی چلے جائیں ، ابن اشعث نے کہا خدا کی فیم میں ضرور ایساکروں گا بینال جب اس میافت ۔

ابن اشعت حضرت ملم کو لیے بوئے نظرامات کے پاس پینچاآپ کو دروازے کے پاس چیوٹاکر خود اندرگیا اور ابن زیاد سے سارا حال بیان کیا اور کہا کہ بیں نے ان کو امان دی ہے ابن زیاد نے کہائم امان دینے والے کون موج ؟ بیس نے تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے جیجا تھا

المان دینے کے لیے نہیں؟ ابن اشعت دم بخود ہوگیا -

حون ملم بہت پیا ہے تھے آپ نے تقراماً دت کے دروازہ پر طفنڈے یا نی کا ایک گواد کی کے کر فرمایا مجھے اس میں سے یا نی لیا دو ؟مسلم ابن عمر و البالمی نے کہا دیکھتے ہوکیا طفنڈا یا نی ہے مگرفدا کی تنم تمہیں اس میں سے ایک بوند مجبی نہ دیں گئے اب تو تنہاری قسمت میں جنم کا کھوتا ہوا پانی ہی ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے ؟ اس نے کہایں وہ ہوں جس سے حق کو پیچا ناجب کہ تم نے اسے است کے اس نے کہا تم نے اسے ترک کر دیا ۔ ہیں وہ ہوں جس نے امنے سلم ادر امام کی فیر توا ہی کی جب کتم نے نا فرمانی اور سرکتی کی دمعاذ اللہ میں ملم بن عمروالبالمی ہوں، آپ نے فرمایا خدا کرسے تیری ماں تجھے روئے تو کھے سے زیادہ نازھیم اور ماہیم کا

تحق ہے۔

عاره بن عقبہ کو آپ کی حالت برزس آیا اُس نے اپنے غلام کو پھیجا وہ طفی اپنے کی ا کے مٹلی اور کٹورا لایا۔ کٹورا محرکرآپ کو دیا جوں ہی آپ نے اس کومنہ لگایا اس ہیں آپ کے مُنہ سے نون گرا اور وہ سارا یا فی خون ہوگیا۔ غلام نے دوسری مرتبہ کورا بھرکر دیا وہ بھی خون سے بھرگیا تیمبری م زنبہ پیر دیاجب پینے ملکے نوسامنے کے دو دانت مبارک جومنے میں اٹکے ہوئے تخے وہ کور سے مين آرم - آپ نے فرمایا الحداث میرے مقدر میں اب دنیا کا پائ نمیں ہے اس کے بعد آپ كواس تنشندلبي كي حالت بين حب كرآب كامندادر كيرامة فون مين لت بت تخداين زياد كے پاس سے كئے۔ آپ نے قاعدہ كے مطابق اس كوسلام ندكيا ايك سياسي بولاكياتم اميركو الم نهي كرتے ، فرمايا اگرامبر محققل كرنا جائة اس توجيراس بريراسلام نهيں اور الرقتل كا اراده نہیں تو بھراس پر بہت سے سلام ہوں گے۔ابن زیاد نے کما بلاک بیمی تہیں ضور تیل کروں گا۔ فرمایا واقعی ؟ ابن زیاد نے کہا ہاں! فرمایا اچھا پھر مجھے اتنی مهلت دوکر میں اپنی قوم کے کسی شخص کو کچه وصبت کرلوں ؟ کما إل کرلو؟ آب نے عمروبن معدسے فرمایا مرسے تهارہے دوماین قرابت ہے اس لیے میں تم سے تخلیہ میں کھ کناجا ہا ہوں، ابن سعد نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے ابن معد سے کما تمبیں اپنے ابن عملی بات سنے سے انکار نہیں کرنا چا ہے۔ ابن معدالح کرآپ مے ساتھ ایک طرف چلاگیا۔ آپ نے فرماییں نے کوفے ہی فلان فخص سے سائٹ سودرم قرض سے کراپنی ضرور توں میں مرت کیے ہی دہ قرض اداکر دینا ادر میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا او چھنے حسین کے پاس کسی تفس کو بھیج دینا جوان کو راستے سے والیس

ابن سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کے بارے میں لوجیا۔ ابن زیاد نے کہا جو وصیت

قرف سے معلق ہے اس میں نمہیں افتیارہے مبیا جام وکرویٹ سے متعلق یہ ہے کہ اگروہ یماں نہیں آئیں گے نوم بھی ان کا پیچا نہیں کریں گے ادر اگروہ بیاں آئے تو پھرتم انہیں نہیں چیوٹریں گے .

## حفرت مسلم اورابن زباد

اس کے بعد ابن نیاد نے حضرت سلم سے کہا لوگ آب میں متحد اور منفق سختے م نے آگران

میں تفرقہ اور اختلاف بیدا کر دیا اور ان کو بہاری خالفت پر برانجنتہ کیا آب نے فرمایا ایسا ہم گرنہیں

سے میں اس بیے نہیں آیا بلکہ بہاں کے باسٹ ندے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باب نے ان کے

بزرگوں اور صالحین وگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور ان برقیم و کمری کی طرح حکومت کی اس

بزرگوں اور صالحین وگوں کو قتل کیا اور تم میاں آئے کہ لوگوں سے عدل والفعات کریں اور کتاب اللّٰہ

اور سنت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وہم میاں آئے کہ دوگوں سے عدل والفعات کریا و بیس کی کو خصف ناک ہو

اس وقت تو تجھے خیال نے آیا تھا کہ لوگوں ہیں عدل والفات کرنے آئے ؟ آب نے دنیا یا کیا اس وقت نو تجھے خیال نے آبا تھا کہ لوگوں ہیں عدل والفات کرنے آئے ؟ آب نے دنیا یا کیا بیں

مزاب بیتا تھا ؟ خدا کی تئم ا خدا تعالیٰ خوب جانا ہے اور نو و تجھے بھی لیتین ہے کہ توجھوٹ بول رہا

وہ تحض ہے درنا پاک اتنام دکار ہا ہے ہیں سرگز الیا نہیں ہوں ۔ نشراب نوشی کرنے والا اور نشر ابی کہلانے والا وہ خوشہ وہ تحسیس نے بے گئاہ مسلمانوں کا خون بھایا ہے۔ محف ذاتی عدا وت اور غیظ وضتہ لیہ وہ تو تا ہم کو اس نے سے ان کو قتل کرتا ہے جن کا قتل اللّٰہ دنے حوام فرایا ہے اور اس ظلم وسسم کو اس نے لیہ وہ وہ سیم کر کھیا ہے۔

ابن زیاد نے کہا خدا خجھ کو مارے اگر ہیں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج کک اسلام ہیں سطرے کو ئی قتل نہ کروں کہ آج مک اسلام ہیں سطرے کو ئی قتل نہ ہوا ہو۔ فرما یا ہے ننگ اسلام ہیں البی برائیوں اور بدعنوں کے جاری کرنے ہیں تجھ سے نیادہ کوئی متحق نہیں۔ ہاں تم مجھے بہت بڑی طرح قتل کرنا۔ برے طراحیۃ سے تالہ کرنا اور کوئی برائی نہ چھوڑنا کیوں کہ یہ تنہیں زیادہ سزاوار ہے۔ ان تابی خفائق سے ابن زیاد حجلا المطا اور بالکل ہے قالوں عقیل کواور آپ کے والد ما جرحفزت عقیل کواور حضزت علی اور بالکل ہے قالوہ ہوگیا۔ خلالم نے آپ کواور آپ کے والد ما جرحفزت عقیل کواور حضزت علی اور

ھزت حبین رضی الٹاعنہم کو گانسباں دینا شروع کر دیں۔ آپ فاموش رہے اور بھراکس سے کو ٹی کلام ندکیا ۔

حفرت مسلم كى شهادت

اس کے بعد ابن زیاد نے ملادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی جیت پر ہے جا کرتنل کردو اور سراور دھڑا س طرح نیجے کھینکو کہ بڑیاں چکنا چر ہم جا تیں۔ آ ب نے ابن اشعث سے کہا اگر تو ہے امان مذدی ہمونی تو میں اس طرح اس کے قبضے ہیں نہ آتا۔ اب نؤ میرے واسط اپنی لموار المحا او سری الذمہ ہم دیگر دہ خاموش رہا۔

مِلَّاد آپ کوبالائے تفریے گئے آپ اس دقت بسیع و بجیراور درود وسلام پڑھ رہے تفادرسانڈ ساتھ یہ بھی کمدرہے تھے۔

کے اللہ بہارے اور ان لوگوں کے درمیان توہی فیصلہ فرمانے والا ہے جہنوں نے ہم سے جھوٹ ولیا اور ہمیں دھوکا دیا اور ہمارا ساتھ جھوٹر کر ذلیل کیا اور چھڑی قتل کیا۔ آپ نے اپنا رخ انور کمہ مکرم کی طرف کیا اور فرمایا ہے

جلّاد نے بے در ہے دار کرکے آپ کوشمید کردیا ﴿انالِیْدُ واناالبِراهِون اورآپ کا مراور دھوم مبارک نیچے بھینک دیا ۔

# بانی کی شہادت

صفرت سلم کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے صفرت ہانی کے بارے میں ابن زیاد سے کہا آپ جا بنے ہیں کہ ہانی کا مزیر اس شہر میں ادر اس کی قوم میں کہا ہے ادراس کی قوم جانتی ہے کہ میں ادر میر ہے دو ساتھی اس کو تمہارہ یاس لائے سے میں تمہیں خلاکا داسطہ دیتا ہوں کو میری خاطراس کو مخت دو در نہ اس کی قوم کی عدادت و انتقام کا مجھے خون ہے۔ ابن زیاد نے پہلے تومعان کر دینے کا دعدہ کیا لیکن مسلم کا خیال کرتے ہی اس کا ادادہ بدل کیا اور اس نے ہانی کی گردن مارنے کا بھی حکم دے دیا بیناں چراس کے ترکی خلال نے مدن ہانی کو بھی شہید کر دیا ۔

ابن زیاد نے مصنب مسلم اور مصنب ہانی کے سروں کو بیزید کے پاس بھیج دیا اور سب حالات سے مطلع کر دیا حضرت مسلم کی شہادت ذی الحجیست شد کو ہوئی ۔ جلنے ملکی کچھ الیسی ہوا انقلاب کی ملکی کانٹوں میں گھر گئے جین صطفی کے بھول

چینے لئی پھر ایسی ہوا انقلاب لی کا مؤں میں لیر کھے بین مطاب کی مقتم مٹنے دادوں کو دی ان کو بنا کے مجتول متعموم مٹنے دادوں کو دیا ان کو بنا کے مجتول

فرزندان مسلم

حزت مسلم نے دارالامارت کے مماصرہ کے وقت اور بقول بعض طوعہ کے گوہر قیام کے وقت اور بقول بعض طوعہ کے گوہر قیام کے وقت اپنے دونوں فرزندوں کو قاضی تثریح کے بیمان بھیج دیا تھا اور ان کو کہلوا دیا تھا کہ ان کو معاصب نے آپ کے دونوں صاحب اور بادیدہ ٹرنم ان کے سرس پر ہاتھ بھیل یہ دیکھ کرانہوں نے کہا جیا جان ! آپ کی آنکھوں ہیں آنسو ہیں اور آپ بول مجارے سرول پر ہاتھ بھیر رہے ہیں کہیں ہم متیم تونہیں ہوگئے ؟ قاضی صاحب کی بھیلیاں بندھ گئیس فروایا ہاں! بیارے بچھمارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے ! یہ سنتے ہی دونوں شہر زادوں پر کو و آلم ٹوط پڑا۔ وا ابتاۃ اواغر جالا کہ کر دونوں ایک دونرے سے کہا

وروپی جود عالم عزبت بیں تنیم ہوجانے والے نونهالوں پر ہے کسی کی انتہا ہوگئی۔ایک طرف باپ کی تُبرائی کاغنم اور دوسسری طرف اپنی جانوں کاخوف بھن رسالت کے بہ بچول کمکا گئے ہے

بدر دول زلب شرع ناله می شنویم زسوز جاں جگر دیں کباب می بینیم اب قاصنی صاحب کے بیش نظران دونوں بجیں کی جانوں کامسئلہ تھا چناں جبہ النول في اين بيط الدكو بلاكركها" بين في سنا جه كد آج باب العراقين الم كاروال مدينه منوره جانے والا ہے ،ان دونوں بج ل كو دہاں سے جاؤ ادركى بم درد إدبر محب اہل بیت کے بیرد کرکے اس کوحالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدينهمنوره بينجاوب اسكردولول صاحب زادول كوسائق بي كرباب العراقين آیا اور معلوم کیا نوبتہ طیا کہ کارواں کچھ دیر سیلے جا چکا ہے۔ وہ دولوں مجوں کے ساتھ اس راہ برملا کچھ دور گئے توگرد کارواں نظر آئی وہ کھنے لگا کہ دکھیو یہ گرد کارواں ہے اور زیادہ دُور نهیں اب تم حلدی سے جاکر اس کارواں میں مل جاؤاور دیکھوا بنے بارے میں کسی کو بتا نا ننين اور قلفلے سے جُرانہ ہونا۔ ہیں اب والیں جاتا ہوں۔ بیکسکر اسدوالی آگیا اور بینے تنزی سے چلنے گئے۔ کچھ دہر کے بعد وہ گرد بھی نمائب ہوگئی اور کارواں بھی مذملا۔ يبيُّول سِينتم بيخ عالم تنهائ ميں انهائي پرانياني كاشكار موكر پيراك دوسے سے م لك ل كررون لك اور نازوں سے بالنے والے ماں باب كانام سے كرمان كون لكے۔ یارہ بارہ نہ ہوں کیوں دہجھ کے دولوں کے عار عمرين ديكها نفاكب آنكه سے البامظ البياص مه نهيں گزراکھی ننھے دل پر خاک و فوں میں ترایتا ہے پر رسیس نظر

المرائمون سے تھے خون کے البوجاری ي بياں مو سكے ان بي كي آه وزاري

ادھرابن زیاد کومعلوم ہواکر حزت مسلم کے ساتھ ان کے دو فرز ندمجروابرامہم بھی آئے تخے اور وہ مجی کونے میں کسی گھریں میں جناں جداس بدنماد نے اعلان کرایا کہ وہم ملم کے دونوں کوں کوہمارے یاس لائے گاوہ النہ یائے گا اور جو انہیں جیائے گایان کو يهاں ہے نکا لنے بیں ان کی مرد کرہے گا وہ سنت سزا کا متحق ہوگا۔ اس اعلان سے مال زر کی ہوس رکھنے والے چذر باہی قشمت آزمانی کے لیے نگلے اور انہوں نے محقولی سی محنت کے بعد سماغ نگا کر بچوں کو پانیا اور بچوالائے اور کو توال (افسر لولیس) کے حوالے کر دیا کو توال ان کول کوائن زیاد کے یاس ہے گیا۔ ابن زیاد نے مکم دیا کہ ان کواس دفت تک جبل میں رکھاجائے جب کان کے متعلق میں بزید سے ندایوجد لول کدان کے ساتھ کیا سلوک

داروغه حوالات دسير تمنط نطئ مشكورنا مي ايك يرميز كافتحض اورمحب الل مبت تقا. اس نے جب ان تیموں کی مظلومی اور ہے کسی کا حال دکھیا نواس کو بہت نزس آیا اوراس کے جذبه ایمانی میں ایک للطم بدا مواراس نے عزم صمیم کرایا کدان بجوں کی جان بجانی جواه اپنی جان علی جائے۔ بناں جہاس نے رات کے اندھیرہے میں گلٹنی عقیل کے ان کیوگول کو جیں سے نگالا اور اپنے گھر میں لا کے کھانا کھلایا اور پھرشہر کے اسر فاد سیہ کی راہ برلاکراپنی انگونگی بطورنتاني دي اوركهاكديه سيدهاراسترقادسيكوجاتا جهاس راه برجيد جاؤ ولي رينج كركوتوال كابتر يُوتجينا وه ميرابها في ہے اس كو مل كرميرى يه انگونتى دكھانا اور ابنا حال سانا اور كهنا كہميں

مينه ليدسياو و وتهيل عفاطت تمام مدينه بيناو سے كا -معیب کے مارے دونوں جا نی حل روائے میکن تفنا و فدر کے احکام جونا فذہو یکے موت بي ان كوندول كى مداير نهي بدل عنى لا كادّ لِقَصَائِم وَلا مُعَقّب لِحَكْمَ

رات بھر جلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا ۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکیھا کہ وہ اسی قادسیہ

كراه بيست قريب بى ايك كھوكھلاسا ورخت نظرآيا اس كے ياس ايك كنوال بھى تھا وہ اِس

درخت کی آٹی میں آگر میٹھ گئے ، سخت خوف لاق تھا کہ کمیں بھر مذکو ٹی کیواکر ابن زیاد کے پاس ہے جائے۔اتنے میں ایک کنزیانی معرف آئی جب اس نے ان کواس طرح چیبے بلیٹے دکھیا توقريب آئي اور ان کاحس وجال اورشان شهزا د گی ديچه کر کها ليے شهزاد و تم کون مواور بهاں كيول عِيني ببيطيح بو؟ انهول نے كها بم تجھے كيا تبائيل كريم كون بي بيمنيم وبے كس اور تم رسيد كم كرده راه مافري كنزن كاتم كى كے بختے ہو تمارے باك كانام كياہے ؟ باب كا لفظ سُنتے ہی ان کی کہ کھیں ویم ہوگئیں کنیزنے کہا میں گمان کرتی ہوں کڑم سلم بی قیل کے فرزند ہو. اب كانا سنتهى دونول بيهم كاليال معرف لك يميزن كما صاحب زادوغم فركروس ال خانون كى كنىزېون جوالى بىت بۇت كىمانى تى تى تىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدىكرو آۋادرمىر سالىنى چوٹمہیں اس کے باس مے جوں۔ دونوں شزادے اس کے ماج ہوگئے کنیز نے ان کواس نفانون کے سلمنے بیش کیا اور سالا واقعه سنایا اس خاتون کو مبری ٹوشی ہوئی اس نے اس ٹوشی مے صلامیں اپنی اس کینیز کو أزاد كرديا اورشهزادول كيما نفه بالمي مجتبت سيبيش كأفي ان كے قدم توسے بنيمول كى داستان غمر كرك أنسوسك في وبطرح تسلَّى نونقى دى كذكر فكر واوركنيز سيكماكر بيراز مير مع نتوم حارث كورز تبايا ٥ كُوس عارث كے جودہ يوست زندائے موت بول كر مفرسے ميرے مهال آئے نن عارث فيتيموں كے قدم وم ليه كارے ديكي و بي سون مركان سے سے یانی تھی رام کیا یاؤں وصلانے کے لیے ادر بھیا دیا فرش تھی ان کوسلانے کے لیے سررجع بڑی دھوم سے مھانی ہے ملق سے تینے ہے ملآد ہے ذبانی ہے ادھرابن زباد کو اطلاع ہوگئ کے مشکور نے دونوں بحوں کورہا کر دیا ہے۔ ابن زباد نے مشکورکوبلایا اور پُوجیاکہ تونے بسران ملم کے ساتھ کیا گیا ہے ؟مشکورنے کہا میں نے اللہ تعا كى صاوخوشنودى عاصل كرنے كے ليے ان كوآزاد كر ديا ہے۔ ابن زياد نے كمانو مجھ سے مذرا؟ مشكور نے كها جو كھى النه تعالى سے در نے والا ہے ، وہ كسى اور سے نہيں در تا . ابن زياد نے كها تجھان کے رہا کرنے ہیں کیا ملا جمشکور نے کہا اوسم کاران بجوں کے پدر ہزرگوار کوشہد کرنے من تجھے تو کچھ ندیل المام کھے ان ہے گناہ بچوں کوجوا بنے جگر بیٹتمی کاداغ لیے ہوئے قیدو بذكى صيبت من منلا تخدر باكر في بن ان كوبداعلى ساميد فاعت بكر حضور صدر کونین وستی تقلین جناب محرصطفاصلی الٹرعلیہ وعلم میری اس فدمت کو قبول فرائیں گے ورمیری شفاعت فرائیں گے جب که تواس دولت سے محروم رہے گا۔ اس برابن نیاؤ فشناک جوا اور کہنے دگا ہیں انجی تجھے اس کی سزا دول گا مشکور نے کہامیری سزار جانیں بھی ہول نوآل نبی

پرفدا ہیں سے من در رہ او کیا بہ جان دا مانم جان چیت کہ بہراد ندا بنہ نوانم من در رہ او کیا بہ جان دا مانم جان چیت کہ بہراد ندا بنہ نوانم بیسے بار برد انشانم بین نیاد نے جلد کو کھم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے مار و کہ بیمرجائے ادر بھر برتن سے بُراکر دو۔ جلآد نے کوڑے مار نے بیٹر کو ایسے کوڑے پہلے کوڑے پرشکورنے کہ البنم النّداؤم ن الزمن الذم محمد فرندان دور ہے۔ پہلے کوڑے پرکہااللی مجھے فرندان کو دور ہے۔ پرکہااللی مجھے فرندان کے الم بیت رسول کی مجتب بین برکہااللی مجھے فرندان کے الم بیت رسول کی مجتب ہیں بینزا مل رہی ہے۔ پانچیس برکہااللی مجھے رسول النّدادران کے الم بیت رسول کی مجتب ہوں کا مور نا البید رابی ہے۔ پانچیس برکہا در با اللّا اللّم بورا کر دیا۔ انا للّٰہ دو انا البید راجون ہے۔

جانش مقیم روضهٔ وارالدردرباد

ادهروه نیک خاتون ون بھر به دل وجان بجیس کی خدمت اور دل جوئی بی شعول ری رات

ادهروه نیک خاتون ون بھر به دل وجان بجیس کا شوم رحارت آگیا نمایت تکاباند

عوفت ان کوایک علیحده کمر سے بیس سلاکر آئی تفی که اس کا شوم رحارت آگیا نمایت تکاباند

تفاخاتون نے پُوجِها۔ آج سارا ون تم کماں رہے کہ اتنی دیرسے آئے ؟ کہنے لگا صبح بی امیر کوف

ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہواکہ داروغہ جیل شکور نے پسران سلم بن عقیل کوقید سے

ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہواکہ داروغہ جیل شکور نے پان کی خبر دسے اس کو گھوڑا د

ہوڑا ادر بہت سامال دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش بین نظیے ہیں۔ بیں بھی اننی کی

ٹلاش بیں ادھرادھ ہر گرداں رہا اور اس فدر بھاگ دوڑ کی کہ میرسے گھوڑ ہے نے دم توڑو دیا اور

عجے بیدل ان کی جمجو بیں بھرنا پڑا ۔ اس بیے تھ کا دیا سے چور چور ہوگیا ہوں۔ عورت نے کیا۔

الے بن ہ فیزا اللہ سے ڈرخھے فرزندان رسول اللہ سے بیا کام ہے ؟ کھنے لگا تُوخاموش رہ تجھے

نہیں معلوم ابن زیاد نے اس شخص کو گھوڑا در بہت سامال دینے کا دعدہ کیا ہے جوان کیا۔

نہیں معلوم ابن زیاد نے اس شخص کو گھوڑا دو ہوڑا اور بہت سامال دینے کا دعدہ کیا ہے جوان کوپی خوان کوپی نہیں کھوں۔

کواس کے پاس بینچائے یا اُن کی خبردہے۔عورت نے کہا کس فدر برنجت ہیں وہ لوگ جوال دنیا کی خاطران تنیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دُنیا کے عوض ہیں دہے رہے ہیں۔حارث نے کہا تجھے ان باقوں سے کیا تعلق تو کھانا لا عورت نے کھانا لاکر دیا وہ کھاکر سوگیا ۔

جب آدھی رات ہوئی تر بڑے بھائی امجد بن سلم) نے فواب دیکھا اور بیدار ہوکر کینے جيوت بحائى (ابراميم) وجُكان موس كما بهائ اب سون كا وقت نهيں وہا الحوادرتيار موجاوًاب ہمارا وقت بھی قریب الکیاہے۔ میں نے ابھی خواب میں د کیوا ہے کہ ہمارے آباحان رسول الشرصلي الشرعلبيه وكم اورحضرت على وحضرت فاطمه زميرا اورحضرت حس مجتبي دخني لتنوج کے ساتھ مہشت بریں میں ٹہل رہے ہیں کہ اجا کہ صفوصلی النہ علیہ وہم نے ہم دولوں کی طرف ومجهد كر بحارب آباحان سے فرما يامسلم تم جلي آئے ان دونوں بحيل كوظا كموں ميں جيور آئے۔ امّا عان نے ہماری طرف وکھ کرکھا یارسول النّد امیرے یہ بیتے بھی آنے ہی والے ہیں۔ یہ سُن كرجيون نے بات بائى كمنرايامندك كاك واويلا ، والمسلكا ، اورونا شروع کر دیا براے کے صبر کا بیانہ بھی جیلک اٹھا تو دونوں نہایت در د کے ساتھ رفئے اور حِلّاً نِهِ ان بَيِّي كے رونے جِلانے كى آوازى اس كم بخت مارث كى انكھ كھا گئى تورت سے کینے لگا بیکن کے رونے کی آواز ہے میرے گھرمی بیرکون میں جواس طرح رورہے ہیں عورت بے چاری سم گئی اور کچھ جواب نہ دیا ۔ اس ظالم نے خود انٹھ کر جراغ جلایا ادر اس کرے کی طرف پلاجس سے رونے کی آواز آرہی فنی اندر داخل ہوکر دکھاکہ دونوں بیجے گلے مِل ُ اِمَّا آیا کیدکُر زراب رہے ہیں۔ کینے نگاتم کون ہو بچوں کہ ان بحی نے مہی سمجا تھا کہ بیجوں كالمرادرجائے بناہ ہے اور اہل خانہ ہارہے خبرخواہ ہیں اس لیے صاف کہد دیا کہم فرزلان سلم بن عقیل ہیں۔ حارث نے کہا عجیب! میں توسارا دن تمہاری للاش میں سرگرداں رہا ہماں يك كمرس أللورك نے دم توڑ دیا اور تم میرے ہی گھر میں موجو د ہو۔ بیس كراوراس ظالم کے تیور دکھ کر بیے سم گئے اور تصویر حیرت بن گئے۔ اس بورت نے اپنے شوس کی جب یہ سنگ لی ادر ہے رحمی دکھیں تواس کے قدموں برانیا مررکہ کرعاجزی وزاری کرتے ہوئے کہتے

لكى ان عزيب الوطن تتيمون بيكسون يرترس كها م بے دادمکن برس تیماں عطفی بنائے چول کرمیاں ای ا به فراق مبتلا اند درشهر عزیب و ب نوااند برمیزکن از دعا۔ نے ایشال برگزرزمرجائے ایٹاں کنے لگا خبردار ابنی جان کی خبرجا ہتی ہے تو خاموش رہ عورت بے جاری سم گئی اور خاموش ہوگئی۔ حارث نے کمرے کا دروازہ مقفّل کر دیا تاکہ اس کی بیوی ان بچوں کوکہیں اورنتقل نے کریکے ۔ جب صبح ہوئی تو اس نگ دل نے تلوار ہاتھ میں لی ادران دونوں بحیں کوس تھ بے کرمیا عورت نے جب د کھا نواس سے نہ رہا گیا ، ننگے سر پچھے دور کی اور منت و ساجت کرنی ہوئی کدرہی تفی النہ سے ڈراوران تیموں بررهم کرے حس وقت منودار ہوئے صبح کے آثار پھر ہے کے جلایا کے نیموں کو جناکار چلاتی علی سجیے ضعیف حب انگار بن باپ کے بچے ہیں ینظالم ندانہ بی ما كبون فاطمه زسراكورلانا سيحفن مس دو کھول تورسے دیے گرکے جن میں نلالم پر بیوی کی زاری کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ اٹا اس کو مارنے کو دوٹرا۔ بے جاری رک كئى اس ظالم كااكب خانه زاد غلام جواس كے بیٹے كامینا ٹی تھیا ٹی تھی بھا اس كومعلوم ہوا نو وہ چیچے دوا جب حارث کے پاکس مہنیا معارث نے اس کو کمامکن ہے کہ کوئی ان بچوں کو سم سے جیبین سے اور سم اس انعام سے محروم رہ جائیں للذابی تلوار لو اوران کوتنل كرود؟ غلام نے كها ميں ان بے گناه بجول كوكس طرح تنل كردوں۔ حارث نے اس كو سختى سے كماكمبرے علم كنميل كرداس في انكاركيا م بنه را باین و باآن کارنیت بیش خواجه نوت گفت از نست ادركها مجهين أن كے قتل كى مهت نهيں مجھے رسالت بنا ه صلى النه عليه ولم كى وقت اقدی سے شم آتی ہے ان کے خاندان کے لیگناہ بچوں کونٹل کرکے کل قیامت کے

دن كرمنه سے ان كے سامنے جاؤں كا - حارث نے كها اگر نو ان كوقتل نہيں كرے گا نوميں تجھے قتل کردوں گا۔غلام نے کہا قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کردوں گا۔عارث فن حرب مي بهت ام رتفان ف اجانك تسكه بالدكوفلام ك مرك بال يجره ليفلام في اس کی داماهی پیچوالی اور دونوں گھم گھتا ہوکر بڑی طرح رانے لگے۔ آخر ظالم نے اپنے عنسام کو خدید زخمی کردیا۔ اتنے ہیں اس کی بوی اور لوا کا بھی پہنچ گئے لواک نے کہا ہے باپ یفام میرا صابی بجائی ہے اس کو مارتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی ظالم نے بیٹے کو تو کو رئی واب نہ دیا اورغلام برایک ایسا وارکیا که وه جام شها دن نُوشُ کرکے جنت الفرووس پہنچ گیا ۔ بیط نے کہا اے اب میں نے تجھ سے زیادہ سنگ دل اور جفا کارکو ائ نمیں دیکیا۔ حارث نے کہا او بیلے اپنی زبان روک اور بیٹلوارہے اور ان دولوں بحول کے سرقام کر بیلے نے کهاف اکی تیم امیں به کام سرگز نه کرول گا اور نه نجھے به کام کرنے دوں گا۔ مارٹ کی ہوی نے يمرمنت وزارى كرتے ہوئے كها كه ان بے كناه بچ ں كے خون كا وبال اپنے سرنے اگر نوان کونہبر چپوڑا تو آئنی بات مان ہے کہ ان کوقتل نہ کراوران کو زندہ ابن زیاد کے یاس بے جا اس سے بھی تیرامفضود حاصل ہوجائے گا کہنے لگا مجھے اندلینیہ ہے کہ حب ال کوفیدان کودمکیب گئے نوشور وغوغا کرکے ان کو مجھے ہے جھڑا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو

آخر وہ ظالم لوار اعلائے جینتان رسالت کے ان کیولوں کو کاٹنے کے لیے ان کی طرف برطام

جب ساھنے بچیں کے آیادہ تنم گار اور دیکھی تنیمیوں نے مکیتی ہونی تلوار دل ہل گئے مبط مبط کے بیکی دونوں نے فقا آ کر رحم کی معصوم بین ہم ہے کس ولاجار مظلوم بیں قحا می کوئی منتکل میں نہیں ہے ظالم نے کہارہم میرے دل بین نہیں ہے موں وطاکہ جاتا ہے گئی اور کہنے لگی نظالم نہ اکا خوف کی اور عذا ہے آخرت سے

بیوی دوطر کرمانل موگئی اور کھنے لگی ظالم فدا کا خوف کراور عذاب آخرت سے ڈر۔ ظالم نے میوی پر وار کر دیا وہ زخمی مو کر گرگئی اور ترطیخ لگی۔ بیٹے نے ماں کو فاک و خون مین ترایت دمکیا آگے براہ کرباپ کا ہاتھ پڑا لیا اور کھا اوباب ہموش میں آنجھے کیا ہو گیا۔ ظالم نے بیطے پر بھی وار کرکے موت کی نیند سلادیا۔ مال نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب اپنے لخت جگر کو اس طرح کٹ تاشم شرجفا ہوتے و کیما اس کا کلیجا بھی کھیٹ گیا اور وہ بھی اہمی م حنت ہوئی ۔

اب دہ ظالم بچردونوں بحیوں کی طرف آیا۔ دونوں نے سرایا انتجابن کرکہا اگرنجھے یہ اندلیتہ ہے کہ مہیں زندہ سے جانے کی صورت میں لوگ شور دعوٰ غاکر کے جھٹرالیس گے ادر نومال سے محردم رہ جائے گا توالیا کر کہ بجارے کیسو کا طے کر غلام بنا کر فروخت کر دے خطالم نے کہا اب نومین تمہیں سرگرزنہ حیوٹروں گا۔ حب اس نے نموار اٹھائی توجیعوٹے نے آگے برٹھ کر

كما يبل مج مارت

کی بڑے بھائی نے قاتل کی بیت اس آن سرمرا پہلے اگر کا شے تو بڑا ہوا صان شوق سے اور سراک صور مروایدا دکھلا ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر دریا بین سم گار نے بچینکا تین اطهر دکھا جرطے بھائی کا سردست عدویں دکھا جرطے بھائی کا سردست عدویں ایا جرشتی تین عسم کر کے دو بارا مادر کو لیکارا کھی بابا کو لیکار ا

بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو ہیں
دونوں لانٹوں سے جُداکر دیے سرائے تم

ہیں کے بہت گئے وہ پیکر نوری باہم

الہ کے بہت گئے وہ پیکر نوری باہم

دونوں کر نہر میں کوٹر کے کنارے پہنچے

آئی مسلم کی صدا بیارے ہمارے پہنچے

الغرض! جب اس ظالم نے ان معصوموں کو تنہید کردیا اور سروں کو جب واکے کا سے نہر میں بھینک دیے تو سروں کو تو برے میں ڈال کر ابن زیاد کی طرت چلا۔ دو ہبر کا وقت تھا۔ قفراہارت میں داخل ہوکر رسائی عاصل کی اور قوبرا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا اس میں کیا ہے ؟ کھنے دگا بہ امیدانعام واکرام تیرے وشمنوں کے سرکا طیکر ابن زیاد نے کہا اس میں کیا ہے ؟ کھنے دگا بہ امیدانعام واکرام تیرے وشمنوں کے سرکا طیکر لیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ وشمن کون ہیں ؟ کہا فرزندان سلم بن قفیل ابن زیاد نے فضائے کہا گرکھا ہو کور کہا اتونے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے ؟ بد بخت میں نے بیزید کو تکھا ہے کہ اگر کھا ہو نے دول ۔ اگر اس نے زندہ بھینے کا حکم دے دیا تو بن کیا کروں گا ؟ تو ان کومیر ہے پاس نیاد نے کہا اگر یہ انہ لیا ؟ کھنے دکا مجھے انہ لینہ تھا کہ اہل شہر غو فاکر کے مجھ سے چیس لیں گے ابن نیاد نے کہا اگر یہ انہ کو کون قتل کیا ؟ ابن زیاد نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور مقاتل نامی بیزمیر ہے حکم کے ان کو کیوں قتل کیا ؟ ابن زیاد دے ۔ چنال جبر اس کی گردن مار دی گئی اور ایک شخص سے کہا کہ اسس کی گردن مار دے۔ چنال جبر اس کی گردن مار دی گئی اور وہنرالدنیا والآخرۃ کا مصدا بن ہوا ہے

نه فدا می ملا مه وصال صنم (روفة الشداده 10) ما دوم کارم دوم داده می درج

دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے سبط رسول نے دامن میں اپنے بھرلیے صبرو مَعَا کے کچُول

تہارے عیزم وارادہ کی استقامت کو قرم قرم پہشجاعت سلام کہتی ہے

روانگی امام عالی مفام

گزشتہ صفیات میں ذکر موجیا ہے کہ اہل کو فد کے خطوط اور دفود آنے کے بعب امام عالی مقام نے حضرت ملم بن عقبل کو حالات کی تحقیق کے بیدے کو فہ بھیا تخارا نہوں نے اہل کوف کی بے بناہ عقبدت و محبت کو دکھ کرامام عالی مقام کی فدمت میں لکھ بھیما تفاکہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بعت کرلی ہے اور بہال کے سب باتندے آپ

ى تشراف آدرى كے منتظر بي آب فوراً تشراف سے آئيں۔

امام عالی مقام نے اس اطلاع کے بعد کوف جانے کا عزم صمیم کرلیا اور ادھرکوفہ بیں جو انقلاب بربا ہو چکا تھا اس کی آب کو کی اطلاع نہ ہوئی تھی جب اہل مکہ کو آب کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آب کا کوفہ جانا ہے نہ دند کیا کیوں کہ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی فی خداری کو خوب جانتے تھے ان کو علم تھا کہ ان کوفیوں نے حضرت علی اور حضرت میں اور کی لنظم میا کہ ان کوفیوں نے حضرت علی اور حضرت میں اور کی لنظم میا کہ ساتھ کیا سلوک کیا تھا ۔ چیاں چیا انہوں نے آپ کوشن سے موفی سے جمعے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی فدمت میں عمر بن عبد الرحمٰن محزومی حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفہ جا ہے ہیں آپ کی فدمت میں محض خیر تو انہی کے بلنے حاضر ہوا ہوں ہوا ہوں اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ؟ فرمایا ہاں کہ ویتم ہے ہم در دادر مخلص ہو! انہوں موجود ہیں جس کے تبینے میں سینے المال کا فزانہ ہے اور آپ جا نے ہی عوام تو در ہم و دینار موجود ہیں جس کے تبینے میں سینے المال کا فزانہ ہے اور آپ جا نے ہی عوام تو در ہم و دینار کے بندے ہوتے ہیں اس سے مجھے انہ لیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو لما بااور آپ کی کے بندے ہوتے ہیں اس سے مجھے انہ لیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو لما بااور آپ کی کو بینار آپ کی جانب کو لما بااور آپ کی کے بندے ہوتے ہیں اس سے مجھے انہ لیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو لما بااور آپ کی کے بندے ہوتے ہیں اس سے مجھے انہ لیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو لما بااور آپ کی

نفرت کا دعدہ کیا ہے دہی مال و دولت کے طبع و لا لیج میں آگر آپ سے رہایں گے اس لیے آپ کوفیہ منہائیں۔

امام عالی مقام نے ان کے ہم دردانہ متورہ کا مشکریہ اداکیا اور ان کو دعادی ۔
دابن اثیرت اللہ ، طبری صفاح)

ان کے بعد حضرت عبدالنہ بن عباس رضی النہ عنها آئے اور فرمایا بھائی اوگوں میں ہویا ہورہا ہے کہ آپ نے دفیایہ ہیں انشادالنہ بر کیا یہ درست ہے ؟ آپ نے دفیایہ ہیں انشادالنہ بر کیا یہ دوروز میں جانے والا ہوں! ابن عباس نے کہا آپ کوفرا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کھے ابتہ اہل کوفہ نے موجودہ حکومت کے حاکم کوتشل اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر ان کا پورا پورا قالوموتا تو آپ کا جانا درست تحالیکن اگر انہوں نے آپ کو الیم حالات پر ان کا امیران میں موجود ہے اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے حال خراج وصول کرنے ہیں تو آپ جان لیمیے کہ انہوں نے آپ کو صوف خوال کے عال خراج وصول کرنے ہیں تو آپ جان لیمیے کہ انہوں نے آپ کو دھوکا دیں گے جھٹا ایک گے، عال خراج وصول کرتے ہوں گے۔ فقائل آلے سینے والے آپ کو دھوکا دیں گے جھٹا ایک گے، سے بارہ مدد کار جبوط دیں گے اور سب سے بارہ میں گا ہوں گیا ۔ فقائل آلے سینے کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا امام پاک نے فرمایا ہیں جاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ (ابن انیر صفی اتحال سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ (ابن انیر صفی طری صلیا)

ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر منی الد عنها آئے اور کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؛ فرایا

بن کو فرجانے کے بیے سوچ رہا ہوں کیوں کہ وہاں کے انترات اور میرے شیعوں نے مجھے

بایا ہے اور بی ندا سے خیرجا بتا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا اگر آپ کے شیعوں کی طرح میری وہاں

کوئی جاعت ہوتی توہیں نے درجا تا مجھرابن زبیر کوخیال ہوا کہ میری اس بات سے امام کومیرے

متعلق کوئی شبریا کوئی بدگمانی نہ پیدا ہوجائے تو کہا کہ اگر آپ جہاز ہی میں رہ کر صول فلانت کی

کوٹ ش نے مائیں توہم سب آپ کی سعیت کریں گے اور آپ کا لورا پوراساتھ دیں گے اور مرام کی خیر خواہی کریں گے۔ امام نے فرما با میں نے اپنے والد ماجید سے شنا ہے کہ کم کرمہ

یں ایک منیڈھا ہوگا جو مکہ کی درمت کو طال کردے گامیں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں بنول۔
عرض ابن زبیر نے بہت اصرار کیا کہ آپ حرم مکہ ہی ہیں جیٹے رہی اور آپ کا سارا کام میں
کروں گا۔ امام نے فرما یا مجھے درم کے باہرتال ہونا درم کے اندونتی ہونے سے زیادہ لیند ہے
او کمی طرح درم میں رہنے کے بیتے تیار نہ ہوئے۔ ابن زبیر کے جانے کے بعد آپ نے فرما یا
ابن زبیر کو دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں کہیں جازے چیا جاؤں اور اس کے لیے
میدان فالی ہوجائے۔ (ابن اشیر صفی اللہ ، طبری صفیلہ ،

اسی دن شام کویا دوسرے دن صبیح کو حضرت بن عباس آئے اور کہا بھائی! بیں جاہتا ہوں کہ صبر کروں مگر مجھے صبر نہیں آتا اس لیے کہ مجھے اس سفر ہیں تمہاری ملاکت کا خوف ہے اہل عراق ایک غدار قوم ہیں آپ سرگزان کے قریب نہ جائیں ملکہ اسی شہر ملی مفتیم ہیں آپ اہل جاز کے سردار ہیں اگرا ہل عراق اپنے دعوی مجت ہیں سیجے ہیں اور واقعی آپ کو جا ہتے ہیں تُوآپ ان کو مکھیں کہ پہلے اپنے عامل اگر زی اور تیمنوں کو شہر سے نکال دیں بھرآپ بینی میں اگرآپ نہیں شرکتے اور پہال سے صنرور ہی جانا جا ہتے ہیں تو میں چلے جائیں وہ ایک طویل فیل عرفین ملک ہے وہاں فلعے اور پہال ہی اور وہاں آپ کے باپ کے شیعہ بی موجو دہیں وہاں اماک تعلاک رہ کر کوگوں کے باس اپنا بیغام بھی ہیں مجھے اگرید ہے کہ اس طرح امن وعا فیت کے سامتے آپ اپنے مقصد ہیں کام یا بی عاصل کرلیں گے۔

امام عالی مقام نے فرما یا بخد المجھے نفین ہے کہ آب میرے شفق اور فیر نواہ ہیں میکن اب تو میں مال مقالی مقام نے کا مصمم ارادہ کر دیا ہوں۔ ابن عباس نے کہا اچھا ضور ہی جانا ہے تو عور توں اور بچوں کو سامخہ نہ ہے وار ہے کہ کہیں آپ بھی حضزت عثمان رفنی الشرعنہ کی طرح اپنی عور توں اور بچوں کی آبھوں کے سامنے تنل نہ کر دیں۔ آپ کے موت ہوئے کوئی اس کی ابھوں کے سامنے تنل نہ کر دیں۔ آپ کے موت ہوئے کوئی اس کی ابھوں کے سامنے دیں آپ کے موت ہوئے کوئی اس کی طرف النا مال کر کے اس کی آبھوں کے میں اور آپ کا تمانیا و کھنے کے لیے لوگ جمع موجوائیں۔ ور آپ میراکنا مان لیں گے تو میں ایسا بھی کر گزرتا جوں کے قضا و قدر کے احکام نافذ موجو کے در آپ میراکنا مان لیں گئر توں ایسا بھی کر گزرتا جوں کے قضا و قدر کے احکام نافذ موجو کے در آپ میراکنا مان لیں گئر توں ایسا بھی کر گزرتا جوں کے قضا و قدر کے احکام نافذ موجو کے

سے ، سونا وہی تھا جوالٹ رتعالیٰ کو منظور تھا۔ اس بیے صنب اب عباس کی کوٹ میں بھی ناکام ٹابت ہوئی اور وہ اٹھ کر بیلے گئے۔ بھر صنب البو بحر بن حارث حاصر ہوئے اور عرض کیا گر آپ کے والد ماجر مند خلافت ہوئی کے۔ بھر صنب بڑیمکن سے ۔ اور مسلمانوں کا ان کی طرف عام رجمان بھی تھا اور اُن کے احکام پر سر کھی حرکانے سے تھے۔ شام کے علاوہ تمام مالک اسلامیہ اُن کے ساتھ تھے اوجو اس انٹر واقت دار کے جب وہ معاویہ کے مقابلے میں نکلے تو دنیا کی طبع میں لوگوں نے ان کا ساتھ بھوڑ دیا اور صرف ساتھ ہی چھوڑ دیا اور صرف ساتھ ہی چھوڑ نے پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے سخت مخالفت ہو گئے اور فدا کی مرفنی لور کی جو کر رہی ۔ ان کے لبدا پ کے بعدا کی کے ساتھ عرفیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کومعلوم ہے ان نجر بات کے لبدا پ کے بعدا ہے والد ماجو اور اپنے بھائی کے جہموں کے کومعلوم ہے ان نجر بات کے لبدا ہی کا ساتھ دیں گئے بیتین جانے کہ عراق دیا کی طبع اور ال کی حرض میں آگر آپ کی جہموں سے می جائیں گے ۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گئے ۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گے۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گئے۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گے ۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گے ۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گے ۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گے ۔ بیسکان دنیا فورا آپ کے جہموں سے می جائیں گے ۔ بیسکان بیسکان

دمروج الزبب للمسعودي صها

الونجربن حارث کی بیرزور تقریر میمی آپ کے عزم داستفلال میں کوئی تزلزل پیانزلوکی اور آپ انزلوکی اور آپ انزلوکی اور آپ کے چنداحیاب نے اور آپ کے جنداحیاب نے روکا مگروہ مجی ناکام ہو شے اور آپ کے عزم راسخ میں کوئی تبدیلی نہ آئی جنال جیوزی الحجرت ہے کوالی میت روانہ ہوا ۔

ادیجب محدد برخفیه کواپنه بهان صین کے کر بلا کی طرت دوانه مونے کی خربیغی تواتیا دوئے که ان کے آگے طشت کھا تحاجس میں وہ وصوکر نئے بخنے وہ آلسواں سے بھر گیا ۔

بَيْنَ يُدَيْهِ طَسَّتُ يَتُوضًا ءُفِيْرِ بَكَى حَتَّى مَلَاءُ مِنْ دُمُوعِهِ -رِفُورِ الاِبِصارِ صُلا)

وكتما بكخ محتمدامسيراجد لخيين

يضى اللهُ عَنْهُمَا إِلَّالْطُّفِ وَكَانَ

عمرو بن سعید بن العاش نے جویز بدکی طرف سے حالکم مکتہ بخے اپنے بھائی کیے اس معید کے ہاند جیند سواروں کو اس غرض سے بھیجا کہ قافلہ امام کوردکیں حیا نے دانہوں نے سخت مزاحت،

کی بیان کک دان بین اور امام کے ہم اِسپوں بین اربیط تک ہموئی۔ انہوں نے کیا۔ اے حین بکیا تم فدا سے نمین ڈرتے ، جاءت سے نکاخ بات ہواور اُمت بین آغز قرال ہے جو ؟ آپ نے فرمایا ،۔ لِیْ عَمَلِیْ وَلَکُوْ عَمَلُکُوْ اَنْ تُحْدَرُونَبُونَ مِنْ اَعْمَلُ وَاکْتُو عَمَلُکُوْ اَنْ تُحْدَرُونَ مِنْ اَعْمَلُ وَاکْتُوعَمَلُکُوْ اَنْ تُحْدَرُونَ مِنْ اَلَّا اَعْمَلُ وَاکْتُوعَمِلُونَ اِنْ مِنْ اِلْعَالَانِ اِنْ اِلْمُونِ اِلْمُونِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ

سى ميراعل مرے يہ ب اورتهاراعلى تهارے ليے تم مرعل سے برى

اورس تمارے على سے برى -

مقام صفاح پرعرب کے شہور شاع فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اِس سے عراق کے حالات پر بھے اس نے کہا آپ نے ایک باخبر خص سے حال پر بھیا ہے صفرت ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تاواریں بنی اُم نیہ کے ساتھ ہیں تاہم فضا اِ اللّٰی آسان سے نازل ہوتی ہے فوا جو جا بتا ہے کرتا ہے آپ نے فرطایا تم نے بچ کہا ،۔ مِنْ اللّٰهُ مُدُود کَ لَوْ ہُمَا یَسُکُا اُو وَ کُلُّ کُو هِ رَبِیْنَا فِی شَکْنَ اِنْ نَذَلَ الْقَصَاءَ فِی مَا اِنْ فَرَا اللّٰهُ کُود کُور اللّٰهِ کُلُو اللّٰهِ کُلُود کُود کُلُود کُل

ر بیند و می دویاں کے اسک البرائی اس آئی برائی آئی۔ فرزون سے گفت گرنے کے بعد کاروان امام آگے بڑھا تو آپ کے بھا نجے حضرت عون و محد رضی اللّہ عنہا اپنے والدما ہ برحضرت عبداللّٰہ بن جعفر رضی اللّہ عنہ کا خطاہے کر آئے اور آپ کو راستے ہیں مل کرخط بیش کیا اس ہیں لکھا تھا۔

ورا ہے کوالٹ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا جوں کہ میرا یہ خطاد کھیتے ہی میں آپ کوالٹ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا جوں کہ میرا یہ خطاد کھیتے ہی فوراً والیں آجائیں کیوں کہ حبال آپ جارہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل مین کی سربادی کا اندلینہ ہے اگر خدا نخواستہ آب باک ہوگئے تواسلام کا اور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہوجائے گا آپ اہل ہدایت کے رسخا اور اہل ایمان کی اُمید ہیں آپ روا بھی میں جلدی نہ کریں۔ اس خط کے ہیجھے پیچھے میں مجمی آرہا ہوں۔ والسلام ، اطبری صفالے ،

فزندوں کے ہاتھ خطروانہ کرکے حضرت عبداللہ خودعمرو بن سعد حاکم ملّہ کے پاس
کشے اور اس سے گفت گر کرکے کہا کہ تم اپنی جانب سے ایک خطرصزت شبین کے نام جس
بیں انہیں امان دینے اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہولکھ کر انہیں واپس
آنے کے لیے کہو عمرو بن سعید نے کہامضمون تم خود لکھ لو بیں اس مہر کردوں گا جناں چہ
حضرت عبداللہ نے عمرو کی طرف سے یہ خط لکھا۔

عمروبن سعید اگورنرمکہ کی طرف سے صبین بن علی کے نام بین فدا سے دعاکرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارا وہ سے بازر کھے جس میں آپ کے لیے بہائی کا مانا ہو آپ کو وہ راہ دکھانے جس میں آپ کے لیے بہنری ہو بجھ معلوم ہوا ہو آپ کو آپ عراق جارہ جے ہیں۔ بین فدا سے امرید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اختلاف و انتقاق سے بچائے اس لیے کہ اس میں آپ کی باکت کا اندلیشہ ہے ۔ بین انتقاق سے بچائے اس لیے کہ اس میں آپ کی باکت کا اندلیشہ ہے ۔ بین آب کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ بی اور بیا ہوں اور آپ کے ساتھ بی اور بیل نے ساتھ والیں آجائیں میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ بی اور بیل نے ۔

عمون اس تحریر برم کردی اور حزت عبدالنّداور کی اس خطکونے کرامام کے پاس بینچے۔ آپ نے اس خطکو پر بیا اور والی ہونے سے انکار کر دیا بعزت عبدالنّد نے کہا آخر کیا بات ہے۔ آپ جانے پر اس قدر بر مندکیوں ہیں ؟ فرفایا - اِنِیْ کَائَتُ کُرسُول اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْمَنَامِر وَقَدُ اَمْدُونِی فِی اَلْمَنَامِر وَقَدُ اَمْدُونِی فِی اَلْمَامِر وَاکَامَامِنَ اَلْمُنَامِدُ وَمَا تِلْكُ اللّهِ وَمَا اَلْمَالُهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَا اَلْمَالُونِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اَلْمَالُهُ مِنْ اللّهِ مَا اَلْمَالُونِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَا مَا مَالُونَ اللّهِ مَا مَالُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ

یں نے نواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی زیارت کی ہے آپ نے اس فواب میں مجھے ایک علمہ دیا ہے فیل کو میں صرور پوراکروں گا خواہ وہ میرے خلاف پڑے یا موافق ۔ انہوں نے کہا دہ خواب کیا ہے ؟ فرمایا میں نے اب نک نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ کروں گا۔ بیان کہ کہ میں اچنے رب تعالیٰ سے جاملوں ۔

بی بی بی بی بی می اگر دولت کونین توکسی عنم چھوٹے مذمگر ہا تھ سے دامانِ محد دصلی السطیر الم

بجرآب نے عروبن عید کے نام اس خط کا جواب مکھا۔ احابعد!

فَانَّ الْمُولِيَّةِ اللهُ وَكُنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ مَنَ وَعَالِكَ اللهِ عَزَّوجَكَ وَعِلَ صَالِحًا النَّيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدَّ وَعَوْتَ إِلَى الْاَمْانِ وَالْمِيرِ وَالْصِلَةِ فَخَيْدِ الْمُعَانِ الْمَانُ اللهُ وَلَنَ يُّوْمِنَ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنَ لَمُ يَعَفَّ فِي اللهُ فَيَا اللهُ فَيَ وَمَا الْقِيامَةِ فَاللهُ فَيَا اللهُ فَيَا وَاللّهُ وَالل

سے ملان اِلے عاشق رسول صلی النہ علیہ وللم عور کر اور خوب کرکہ امام عالی تقام کے دوستوں اور عزیز وں نے ازرا وعقیدت ومجت کتناسمجایا اور زور لگایا کہ آپ کوفیہ نجائیں وہ لوگ بے وفاہیں اُن کی عنبت کے دعو سے صرف زبانوں کا معدود ہمن قلبی ادر علی طور ہر وہ تابت نہیں کرسکیں گے بلا شبہ دوستوں کے مثورے نہایت مخلصانہ نفے ان کوامام کے وہ تابت نہیں کرسکیں گے بلا شبہ دوستوں کے مثورے نہایت مخلصانہ نفے ان کوامام کے

یا کیزه منفسدے سرگز اختلات نه نفا مبکه ال کوفه کی ہے وفائی کے پیش نظریہ خدشہ تھا کہ امام تکالیف ومصائب کاشکار ہومائیں گے اور اگر ف انخواستہ آپ نتمید ہو گئے نواسلام کا نور بجدجائے گا دنیا تاریک موجائے گی اور ہم نواسٹر رسول صلی الٹر غلبہ وہلم اور اپنے رہنا اور آقا سے محروم ہوجائیں گے مگر ببصدجان قربان جائیں: امام کے بیش نظر تو نا ناجان سیدالانس والجان صنور محديبول الته صلى الته عليه وآله وسلم كاوه حكم مبارك تحاجس كوانهوں نے بہروت بورا کرنا تحانواه کچه بحجی موتا چناں جبرا منوں نے کر دکھایا آج کل کے خائن ، بد دبانت اور جاہل ہوگ جوان پاک لوگوں کی مجت سے وہم اور اسرار محبت ورموزمعرفت سے بالکل بے خبر ہی وہ اپنی شفاوت و برنصیبی کی بناوپر امام عالی مقام برطرح طرح کے نایاک الزام اور بہتان نگارہے ہیں.معاد النّٰدوہ امام کے ملبند ترین مقام ادرآپ کے عظیم الثان کردار کی خنیقت کوکیا جانیں۔ امام پاک کے ارشادات کو دیکھئے اور دی وصدافت براستقلال کو دیکھئے۔بلاننبہ آب نے آنے والی نساوں کے لیے عزمیت کی مثال قائم کردی اور اینے عل سے ثابت کردیا کہ اس طرح ظالموں اور جا ہروں کے سامنے کانہ حق کہا اور حق وصدافت کے برجم کو بلندرکھا جاتا ہے جس طرح وہ مرتبر کے العاظ سے بہت بلند تھے۔ اس قدر انہوں نے اپنے بلند کر دار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دکھا دیا کہ ہلا دینے والے مصائب اور نزل یا دینے والی اذشین بھی میرے قدموں میں زلزل پیل نہیں کرسکیں انہوں نے سبق دے دیا کرمی وصداقت پر فائم رہتے ہوئے مجوب حقیقی پر ا بناسب کچه فربان کرونیا اور اس کے لیے سرذلت وصیبت کو برواشت کرلینا پڑگست ننبن بإذ لن نهب ملك عظيم الثان فتح اور دوجهان كى عزت بـ ٥ ہوئی نصیب جومیدان کر ملا ہی نہیں ۔ وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے بصد فنبرت بصد انتخار وادب نهبی رسول کی امت سلام کهتی ہے ابن زیاد بدنها د کو اطلاع مل حکی تقی که کاروان امام کونے کی طرف روانہ ہو دیا ہے اور برابرمنزلیں طے کررہ ہے اس نے اس کاروان سے نیٹنے کے اُتظامات شروع کرفیے چناں چیدا سے رئیس الشرط دانسیکٹر جنرل پولیس، حسین بن نمبیمی کو ہدایات و ہے کراس کے ساتھ ایک اشکر کو تعبیلا دیا اور راستوں کی کے ساتھ ایک افکر دوانہ کر دیا و حسین بن نمیر نے قاد سیر پہنچ کر شکر کو تعبیلا دیا اور راستوں کی بنایا بندی کر دی اور چید سوار برانے جا سوسی آگے جھیج تاکہ آپ کی نقل و ترکت کی خبر ہے بھی بین اور ابل کوفد اور آپ کے درمیان پنیام رسانی کا سلسلہ قائم نہ ہوسکے۔

حفرت فنين كي شهادت

امام پاک نے مقام حاجر میں پہنچ کرا ہے ایک رفیق فنیس بن مسرالصیدادی کو ایک خط دے کر کو فدروانہ کیا اس خطیس آپ نے ابل کو فدکو اپنے آنے کی اطلاع اور کیل مفقد کے سلم میں پوری طرح جدوجہد کرنے کی برایت فرمانی تھی یمکن استول کی ناکا بندی تو پہلے ہی ہو کی تھی۔ جنا پخہ قلیں جب قادسیر کے قریب مینے توان کو گرفتار کر لیا گیا جسین نے ان کوابن زیاد کے پاس کونہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان کومکم دیا کہ نظرامارے کی جیت برحراہو ا در كذّاب ابن كذّاب حسين بن على كو كاليال دو (معاذ الشر فليس نبي اللي كوفه كو امام كايبغيام پہنپانے کے لیے موفغ غنبہ ن جانا فوراً اس حکم پرنفر کے ادبر چواجہ گئے اور التّٰہ تعالیٰ کی حمر ك بعدكها لوكوا بيدناصبن بن على فاطمه سبت رسول النه صلى النه عليه ولم كالحنت عكر اور فلق فالبرسب به بهتر بین مین ان کا قاصد موں وہ مقام حامرتاک پہنے چکے ہی ان کی دعوت فبول کرو بھرامنوں نے ابن زیاد اور اس کے باب برلدنت کی اور حفرن علی بنی النڈ عنہ کے لیے دعائے بخت ش کی۔ اس پر ابن زیاد خصن ناک ہوگیا اس نے حکم دیا کہ اس کو بہت اونچا احیال کراس طرح نیجے گراؤگر اس کے مکوا ہے محواہے ہومائیں بینانچاں کے علم کتب بوئی اور هزت قیس کواس طرح بے در دی ہے گرایا گیا کہ ہڑیاں بھی ٹوٹ گئیں كي وت الله المك بن عبرة أكر والدرام ماك كابه عاصب آب برنثار مو گیا ۔ رضی الله عنه ، بالکل ایسا ہی واقعه صرت عبدالله بن بقط کے ساتھ بیش آیا جن كوامام نے نط دے كرهن صلم كے ياس بھيا تھا۔ رضى التّرعنه ، (این انبرصها)

## عبرالترين طبع سے ملاقات

مافرکربلا، اپنے قافلے کے ساتھ برابرآگے بڑھ رہا تھا۔ بطن ذی الرمہ ہے آگے ایک کنوئیں برپہنچ توصرت عبداللہ بن مطبع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب آپ کو دکھا تو آگے بڑھ کرسلام کیا اور کھا لیے ابن رسول اللہ میرے ماں باپ آپ برقربان آپ بمال کیے تشریب ماں باپ آپ برقربان آپ بمال کیے تشریب لائے ؟ آپ نے اپنے آنے کے وجوہ اور اسباب بیان کیے تو انہوں نے کھا لیے ابن رسول اللہ میں آپ کو حرمت اسلام برمنت فرلش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کو فی نہائیں وہاں آپ یقیناً شہید کردیے جا بئی گر دہی جو اللہ فرمایا ،۔ لن تصید کو دہی جو اللہ فرمایا ،۔ لن تصید کی مگر دہی جو اللہ فرمایا ،۔ لن تصید کی مگر دہی جو اللہ فرمایا ،۔ لن این تیر صید کی مگر دہی جو اللہ فرمایا ، ابن ایٹر صید کیا

# زميران فابن التحلي

عبدالتد بن مطع سے ملاقات کے بعد امام پاک نے مقام زرود ہیں تیام کیا۔ وہاں فریب ہی ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچا یہ کس کا فیمہ ہے ؟ عرض کیا گیا۔ زمین قبال کا دہ ج سے فارغ ہوکر کو فہ جارہ ہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا۔ انہوں نے اس بلنے کو ناپ ندکیا۔ مگر حجے گئے جب ملاقات کی اور قافلہ اہل بریت کا منظر دیکھا تو دفعۃ ایک بات یادآئی جس سے فیالات کی دنیا بدل گئی اور جبرہ جیکئے لگا۔ اسی وقت اپنا فیمہ اکھ اور اکھ آپ کے خیمہ کے قریب نصب کیا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر حلی جا وار اپنے ہواں کے قریب نصب کیا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر حلی جا وار اپنے ہوئے کہ اجراکیا ہے ؟ انہوں نے کہا سنو ا میں نمیس بناؤں ہم نے متجر میں جنگ کی تھی ہوگے کہ بدیست سامال غنیمت ہا تھ آبا جس سے ہم بہت ہوئی موٹ دھنرت سامان فاری وقت آکے گا

إِذَا ٱدْرَكْتُدْسَتِى شَبَابِ أَهْلِ مُحَمِّدٍ فَكُونُوا أَشَدَّ فَرْحًا بِقِتَالِكُمْ

مَعَهُ بِمَا أَصَبْتُوالْيَوْمَرِنَ الْغَنَا آنِهِ فَأَمَّا آنَا فَاسْتَوْرِعُكُواللهُ-

(ابن اثیرم کے طبری موہد)

جب تم ھزت محدر الن کے دفتہ ولم ) کے گھرکے جوانوں کے سردار (حفزت حبین) نوباؤ گادرائ کے ساتھ مل کر (ان کے دفتہ نوں سے) جنگ کرو گے نوآج ہو تنہیں مال غنیمت کے طنے پرخوشی ہوئی ہے۔ اس سے بہت زیادہ نوشی حاصل کرد گے لیک ہی ننہیں الٹذ کے بیڈ کرتا ، ہوں جناں جہدہ امام کے ساتھ رہے اور کر ملا ہیں جام شہادت نوش کرکے ابدی خوشیوں سے ہمکنار ہو گئے۔ رصنی الٹرعنہ مہ

ابر رمت ان کے مرفد پر گرباری کے حشرین شان کری ناز برداری کرے

شهادت علم كى خبر

ام مایک ابھی تک کو فد کے حالات سے با خرر نہ نظے جب آب مقام تعلیہ بیں اور پہنچ تو آپ وحزت ملم اور ہانی بن عودہ کی شہادت کی خبراس طرح ملی عبدالتٰدب سیم اور مذری بن شعل الاسدی فران نے ہیں کہ ہم دونوں جے کو گئے نظے بھے سے فارغ ہوئے تو ہیں سب سے زیادہ اس بات کی خواہش کھی کہ بہت جلدی جاکر دیکھیں کر حفرت حبین کو کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہم اپنی سوارلوں کو دوڑاتے ہوئے چلے اور متفام زر دو ہیں آپ کے تافظے کو طرف آرہا تھا آپ کے دور کے لئے اور متفام زر دو ہیں آپ کے تافظے کو طرف آرہا تھا آپ اُسے دیم میں کو فریع کی خواہش کے لئین دہ دوسری طرف مطرک ایس سے آپ میں کہا جو اس سے کو فدکی خبر معلوم کریں۔ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا تم کون ہوا در تنہا را نام کیا ہے باس نے کہا ہی است کہ بعد ہم نے اس کے خواہ ان کو بازار میں گھیٹے ہوتے لیے جا سے کو فدکی خبر کو بھی تو اُس نے کہا کہ ہیں ابھی کو فہ سے منہیں نکلا تھا کہ ملم و ہائی قبل ہو چکے سے خواران کو بازار میں گھیٹے ہوتے لیے جا ہے ہوئے اس خواہ سے خواران کو بازار میں گھیٹے ہوتے لیے جا ہے ہا ہے تھے میں نے دکھا کہ لوگ ان دونوں بھرامام کے قاضلے کے ساند آ مطے شام کوجب امام نے مقام تعلیہ سے تھے۔ یہ خبر سُن کر سم دونوں بھرامام کے قاضلے کے ساند آ مطے شام کوجب امام نے مقام تعلیہ سے تھے۔ یہ خبر سُن کر سم دونوں بھرامام کے قاضلے کے ساند آ مطے شام کوجب امام نے مقام تعلیہ

یں منزل کی نویم نے آپ کو بیرسارا وافعر سنایاس المناک خبر کوش کرآپ نے بار باراِنّالتّبر وَانّا اِکْبُرُرَا جُنُونَ 'رحمته التّرعليجا پرطوعات

حُسُوه مید ساشد نے مافری زبانی آنھوں سے بھے اتک مگر ہوگیا پانی فرایا کہ راصت میں ہماری خلل آیا مزل پر نہ پہنچے کر پیام اجل آیا ہم رہم نے عرض کیا ہم آپ کو فدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ لوط عائیں۔ کو فد میں کہ تھی آپ کا مامی و مدد گار نہیں ہے۔ ہمیں اندلشہ ہے کہ جو آپ کے داعی تقے وہی آپ کے دشن ہم مزیین کو فہ کو اس وقت کا ہم جو بائیں گے اس پر بنوعقیل نے جوش میں آکر کھا فدا کی تم مرزمین کو فہ کو اس وقت کا منہ چوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے فون کا بدلہ نہ لیں گئے یا ان کی طرح قبل نہ ہم حوالیں گئے۔ ان کی بات سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بات سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَعْدَ هُولُلاَءِ۔ ان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لا خیار فی الْعَیْشِ بَان کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لائے بُنہ کو اللہ کے اس کے بعد زندہ رہنے میں کو ٹی کو لائوں کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لائے بیار فی اللہ کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لائے بیار کی بایت سُن کر امام نے فرمایا لائے بیار کی بایت سُن کر امام کی بایت سُن کی بایت سُن کر امام کے فران کر اس کی بایت سُن کر امام کے فران کر بایت کر بایت سُن کر امام کے فران کر بایت سُن کر امام کے فران کر بایت سُن کر امام کے فران کر بایت کر بایت سُن کر امام کر بایت کر

زندگی مبربر دیدن باراست بیارچوں نیست زندگی عار است آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا والٹر اِ آپ سلم برعقیل کی طرح نہیں۔ کیا مسلم کیا آپ ؟ جوں ہی آپ کوفہ تشرلین سے جائیں گے اور لوگ آپ کو دکھیں گے سب آپ کے ساتھ ہوجائیں گے رطبری م

قافلہ بہاں سے آگے چلا۔ آپ جس حس دیمان سے گزرتے تخے لوگ جون درجون آپ کے ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ زبالہ پہنچے لو آپ کوعبداللہ بن لقطر کی شادت کی خبر ملی ۔

آب کی تقریر

جب آپ کوائ نیم کی الم ناک فبری ملیں تو آپ نے اپنے سب رہقاء کو جمع کر
کے ذمایا ہمیں سلم بن قبل ، ہانی بن عروہ اورعبراللّٰہ بن بقطر کے تمل کی فبری ہل جہارے شیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے لہذا تم ہیں سے دو شخص والیں جانا چاہتا ہے وہ خوشی سے جاسکتا ہے جاری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ۔
سے جاسکتا ہے جاری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ۔
یہ آپ نے اس لیے فرما یا تخاکہ دہ لوگ جوکسی اور خیال کے پیش نظراً پ کے ساتھ

ہو گئے کنے وہ اسی خلط فہمی ہیں نہ رہی اور نہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رہنے ہر مجبور سمجیس ملکہ وہ آزادی سے جہاں چاہیں جلے جائیں اور ساتھ وہی لوگ رہ جائیں جو آپ کے مقاصد کے ساتھ پورے پورے منفق ہوں اور بہ صد شوق راہ حق میں جان دینے کے بیے تیار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کو سُن کروہ لوگ جورائے ہیں ہمراہ ہوگئے تھے منتشر ہوگئے کیوں کہ وہ بہ فضہ حناک نہیں ملکہ یہ سمجھ کرساتھ ہوئے تھے کہ کو فہ پران کا قبضنہ

موگیا ہے۔

رُبُادِ ہے بِلُ رَفِي اَ ہِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

اے بندہُ خَدا اِجِوْمُ کئے ہووہ مجھ سے پوٹ بیدہ نہیں لیکن التٰہ تِعالیٰ کا کوئی ام غلوب

س کا جاکتا ہے

ونیا سے ہت اٹھا لیے سبطر رول نے دامن ہیں اپنے بھر لیے صبر ورضا کے پھُول

بطن عفیہ کے بید رشرات میں پہنچے۔ یہاں سے صبح کے دقت کو و ذی تھ کی طرف چلے

ادر پہاڑکے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ بہاں تُرّ بن بزید ریاحی تمیمی بوطومت بزید کی طرف سے

آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ایک سزار مسلّح سواروں کے ساتھ بہنچ اور آپ کے

مقابل آکر مظہرانے طہر کے وقت امام پاک نے اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ دستہ تُرُ

### تفتسرير

کے لوگو اہمیں اللہ تعالی اور تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں ہیں تمہا ہے پاس از خود
منیس آیا بلکمبر سے پاس تمہارے خطوط اور فاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ آپ ہما ہے
پاس آئیں مکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درلیہ ہمیں را و ہدایت پر لگادے۔ اب میں آیا ہموں
تو تم لوگ اپنے قول وافرار پرقائم رہتے ہوئے مجھ سے ایسے عہد و پیمان کروجن سے مجھے پورا
اطبیان موجائے نومیں تمہارے شرکو جاپوں اور اگر تم ایسانہ ہیں کرنے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے
تو ہیں جہاں سے آیا ہموں دہیں والیں حلاجاؤں۔

یہ سن کرسب فاموش رہے کئی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے موذُن سے نسوایا اقامت کمواور رُسے نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے موذُن سے نسوایا اقامت کمواور رُسے ایم میں میں تابید نماز پڑھوں کے بیال جہ آپ نے نماز پڑھائی مفار کے بعد آپ نے فیم میں تشریف ہے آپ نے ایف قافلے کو میں تشریف ہے آپ نے ایف قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور موذِن کو اذان کے لیے فرایا۔ پھرسب نے آپ کے پیھے نماز پڑھی نماز پڑھی نماز کے بعد اللہ تقالی کی حدوثنا کرتے ہوئے آپ نے فرایا ۔

### تفترير

ہمارے حق کونمبیں سیجانتے ہواور (آج) تمہاری رائے اس سے ختلف ہے جو تمہارے خطوط اور نمهارے فاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی مختی نویس تمهارے پاس سے والیں حلیا جا وُں مُرف كها فداكى تىم، مهين ان خطوط اور قاصدون كى جن كا آب ذكر كررم، مهين انب نے عفیہ بن سمعان سے فرمایا وہ تخیلے لاؤجن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں ؟ وہ لائے !آپ نے ان خبیوں کوسب کے سامنے اکٹ دیا۔ ان خطوں کو دہید کرٹر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں برجنول نے آب کو یخطوط لکھے ہی جمین اور یکم ملا ہے کرجب ہم آب سے ملیں آپ کا گا ىنچورى يىان كەكەر كەرەنى ابن زياد كے ياس بىنچادى- آپ نے فزمايا تمارى موت اس بے زیادہ قریب ہے۔ پھرآب نے اپنے ساتھیوں کوسوار موکر اوطنے کا حکم دیا۔ رُڑنے مزامن کی۔ آپ نے فرمایا تری ماں تجھروئے توکیا جا ہتا ہے ، ورنے کمافداکی قسم! آب کے علاوہ کوئی اور عرب بیکلمرکت خواہ وہ کوئی مبھی ہوتا تو میں اس کی ماں کے لیے بھی يهى كتا بيكن فداكنهمي آب كى والده كا ذكراحن طراقية سے مى كروں گا۔ آپ نے فرمايا اچا که تم کیا جاہتے ہو؟ مُرنے کہا ہیں برچاہتا ہوں کہ آپ گوابن زیاد کے پاس مے جلوں۔ آپ نے درایا خداکی تھے! میں اس میں تھاری موافقت نہیں کروں گا یڑنے کہا خداکی تھے! میں بھی آب كونهيں جيوروں كا۔اسى طرح آبس مين كرار اور تلخ كلامي و تي رسي يرُنے كما مجھے آب سے اولنے کا حکم نہیں ہے مجھے مرف یہ حکم ویا گیا ہے کہ جہاں تحبی آب ملیں آپ کوچھو طووں نهين جب كات آپ كوكوندند بينيادون نوآپ الياراسندافتنياركرين جرندآپ كوكوند بينائ اور نہ مدینہ لوٹائے۔اس دوران میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آب بھی ابن زیادیا بزید کو لکھیں شابدالٹ کوئی البی عافیت کی صورت پیدا کروے کہ ہیں بھی آب کے معاملہ میں اتباد و آزمالُش سے کے جاؤں آپ ندیب اور فادسیہ کی راہ سے بائیں طرف مطرکہ چلنے گئے ، مُرکھی ماقیساتھ عِل ما تحا (طبري مهم ابن انبره)

مقام ہفیاریں ہینچ کر آپ نے اپنے اور ٹر کے ساتھیوں کے سامنے ایک پر وہانس

نقرمر فرمانی -

نَقْتُ رِيرِ: - حدوثنا ك بعد فزمايا - أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّوَ قَالَ مَنْ تَأْنِي سُلَطَاكًا جَائِزًا مُّسْتَعِ تَلَا يِّعَرَامِ اللهِ كَاكِئًا لِعَمْنِ الله فَعَالِفًا لِسُنَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللهِ بِالْإِنْجِ وَالْحُنْدُوانِ فَلَمُ يُغَيِّرُمَا عَلَيْهِ بِفِعْلِ وَلَا قُولٍ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ ٱنَّ يُّٰذَخِلَة مُنۡحَلَدُ ٱلاَ وَإِنَّ هُؤُلَاءِ قَنَ لَنِمُواْ طَاعَهُ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُواْ طَاعَتُهُ الرَّحْلِن وَٱظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحِثُودُ وَاسْتَأْثُرُوْ إِيَالُفَيُّ وَاحْلُوا حَرَامَ الله وَحَرَّمُوا حَلالَهُ وَآنَ آحَقُّ مَنْ عَيْرُوقَ لَ ٱكْثَى كِلْهُ كُووَقِي مَتْ عَلَى رَسِلُكُ مِبْيَعِيكُمْ وَاتَّكُمْ لَا تُسْكِلُمُونِي وَلا يَغْذِيلُونِي فَإِنَّ أَدَّمُنْهُ عَكِلْ بَيْعَيِّكُ تُصِيبُوا رُشِّكُ كُمُّ فَأَنَا الْحُسُيْنُ بَنْ عَلِي وَابْنُ فَالِمَهُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ وَسَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِي مَعَ انْفْسِكُمْ وَاهْلِيْ مَعَ الْهُلِيْكُمْ وَلَكُمْ فِي السُولَا وَإِنَّ لَّهُ تَعْلَمُ الْمُعْلَمِينِ وَدِرِرِرُوْدِ رَارِدُوْدِرُورُ وَمِنْ الْمُعَاقِلُوْدُورُ فِي مَا هِي الْمُوْبِكُرُلُفِّينِ لَوْتَعْلَمُ الْوَتْقَصِّمُ عَهِي الْمُوْجِلُونُ مِنْ الْمُعَاقِلُونُ فَلِعُمْرِي مَا هِي الْمُوْبِكُرُلُفِّين فَعُلَقُتُهُمَا بِإِنِي وَأَخِي أَبْنَ عَنِي مُسْلِحُ الْمَغُرُوْرُمِنِ اغْتَرَبِكُمْ فِحُظَّكُمُ اخْطَأْتُو وَنَصِيبُكُو سَعْمُ وَمَنْ نَكِتَ فَإِنَّا يَكُنُ عَلَىٰ نَشْدٍ مُسَيُغَنِي لِمَنْ عَنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَجْمُ الله وَبَرَكَا تُدارِجْرَا البلاكم البيركاك لوكو! بلاست، رسول الترصلي الترعلب وكلم في فرمايات كروتخص الي ظالم باوشاه كوديجه جوالله كحيرام كرده كوحلال كرني والام والشرك عهدكو توطيف والام ورسول التنطلي الله عليه ولم كى سنت كے خلاف كرنے والا ہواللہ كے بندوں برگناہ اور زیادتی سے كورت کڑنا ہو نو بھردہ بہ قدر طاقت فعلًا وقولاً اس کو نہ بدلے نوالٹ کو چن بہنیتا ہے اس تخف وکھی اس دبادشاہ) کے مرخل مینی (دورزم) ہیں داخل کروہے۔آگاہ ہوجاؤ اِن لوگوں نے شیطان کی اطاعت افتیار کی ہے اور رحمٰن کی اطاعت کو جیوط دیا ہے۔ ملک میں نساو سر پاکر دیا ہے مدفو شرع کومعطل کر دیاہے مال غنیمت کو اپنے لیے تحقیوص کر لیا ہے ، الشرکی حرام کردہ اشیا رکو حلال اور حلال کردہ کو جوام کردیا ہے اور میں بانسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں اور بے شک میرے یا س تھارے خطوط اور فاصد تماری سیت کے (عدد کے) ساتھ تئے اور ۱۱س عمد کے ساتھ آئے کی تم مجھے دھمن کے سرو مذکر و کے اور بے یار ومدد کار مجھوڑو کے بیں اگر نم اپنی معیت پر قائم رہو گئے تورٹ دوہرایت یاؤ گئے بسومیں حسین ابن علی ُ فاطمہ سنت

رسول النه صلی الله علیه و تم کا فرزند مول میری جان تمهاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے
ابن تمهارے ابل کے ساتھ ہی میری ذات میں تمهارے لیے نمونہ ہے اور اگر تم نے الیانہ
کیا اور اپنے عہد و پیمان کو تو طا اور میری سعیت کا حلقہ اپنی گرونوں سے انار دیا تومیری جان
کی تسم اپنے تمہارے بیے کوئی نئی اور انوکسی بات نہ ہوگی ملک اس سے پہلے تم میرے باب اور
میرے بھانی اور میرے ابن عم مسلم کے ساتھ بھی الیا کر چکے ہو۔ وہ فریب فور دہ ہے و تمہا کے
دھو کے میں آگیا۔ تم بدنصیب ہوتم نے اپنے ہے کوشا کئے کر دیا اور جس نے بدعمدی کی نو
سوائے اس کے اور کھ نہیں کہ اس مرعمدی کا دبال اسی کی ذات برہے اور مجھے نوعقر ب

اس تفریکوسن کرئرنے کہا ہیں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارسے میں خدایا دلاتا ہوں
اور شہادت دنیا ہوں کہ اگر آپ حلہ کر بی گئے نوجھی یا آپ پرحلہ ہوگا تو بھی آپ صروت تل کرنے
جائیں گئے۔ آپ نے دنوایا کیا تم مجھے موت سے طراتے ہو ؟ اور کیا تمہاری شفادت اِس
حر تک پہنچ جائے گی کہ مجھے تسل کر و گئے ؟ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں کیا کہوں، لیکن میں وہی
کہتا ہوں جو بنی اوس میں سے ایک صحابی رسول نے اپنے ابن عم سے کہا تھا دیں حابی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا جائے تھے۔ نوائن کے ابن عم نے ان سے مل کر کہا ، کہاں جاتے
ہو مارے جاؤگے ؟ نوانهوں نے جواب دیا تھا) سے

سَامَخِتُ وَمَا بِالْهُوْتِ عَازُعُكَا لَفَتْ اِذَامَا نَوْى خَيْرًا وَجَاهِكَ مُسْلِمًا مِنْ مَعْ وَمَا نَوْى خَيْرًا وَجَاهِكَ مُسْلِمًا مِن عَقرِب بِينَ مَعْصَدُ كُولِوا كُرون كا اورموت جوان مرد كے ليے باعث نگ عار نهيں دب كه اس كى نيت نيك ہواور ملان رہ كرجها دكرے -

وَوَاسِي رِجَالاً صَالِحِيْنَ بِنَفْسِهِ وَخَالَفَ مَثْبُولًا وَ فَارَقَ مُجُرِمًا - اورابِي جان سے صالحین بندوں کی مدو کرے اور اباک ہونے والے کی خالفت

کنے اور مجرم سے علیمدہ رہے۔ فَانَ عِشُتُ لَدُانُهُمُ وَانُ مُتُ لَدُالَوُ كَفَى بِكَ دُلاَّ اَنْ تَعِيدَ شَى وَتَرْعَلَمَا اَرُ مِي زِندہ رہا نو مجھے کچھ ندامت نہ ہوگی اور اگر مرکیا توکوئی صدم نہ ہوگا۔ لیکن تجھے ہی کافی ہے کہ تو ذکت ورسوائی کے ساتھ زندگی لبرکرے گا (ابن اثیر منہ) مُر، بیا شعار سُن کرآ ہے۔ الگ ہوکر چلنے لگا۔

رر سوميرت

امام عالی مقام کے ساتھ عفیدت و محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور ضوصًا آپ کی اولا و ، ساوات صرات کو آپ کے حالات اور آپ کے خطبات سے سبق حاصل کونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح میں پڑاہت قدم رہتے ہوئے فتی و مجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزمیت کی بے نظیر مثال قائم کی اور و نمایا ہیں بہ نسبت و و سروں کے زیادہ میں کہ گئی اسلام کی حفاظت کروں اس لیے کہ پرگئی میرے نا ناجان میں لئے والیہ و کم کا ہے اور میرے نا ناجان سی کی آب یاری کی ہے اور اللہ علیہ و کم کا چوالی میں کہ اور والن چوا با اور تازگی و گفت گی تختی اور اللہ علیہ و کہ کو اللہ کا میں اور اللہ کی آپ کا میں گئی تنہ اور اس کی تازی اللہ کا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایسا اور اس کی تازگیاں اور رعنائیاں جو سے دور کا لیکن اس گلش کو تازہ اور شنگ کو توں کو اور اس می بہاریں آب ایسی خوا میں بیا دور اس کی مرمون میں نے ایک در میں دنیا تک اسلام کی بہاریں آب کی مرمون میں نے اپنا فرض پوراکر و یا اور اس عمر گی سے کیا کہ رمبی و نیا تک اسلام کی بہاریں آب کی مرمون میں نے دیا تا کہ اسلام کی بہاریں آب کی مرمون میں نے دور کی سے کیا کہ رمبی و نیا تک اسلام کی بہاریں آب کی مرمون میں نے دور اس کی گا

اسی مفصد کو زندہ یادگار کربلائمجھو حسین ابن علی کی زندگی کا مدعائمجھو اب اسی مفصد کو زندہ یادگار کربلائمجھو اب اب اگر آب کی عتبت کے دعو دل کی کوئی دقعت ساتھ دیں توکیا امام کی بارگاہ میں ان کے زبانی و کلامی عبت کے دعو دل کی کوئی دقعت یا فدر ہوگی ؟ ہرگزنمیں! ہے

مبت کو مجمنا ہے نو نامیم خود مبت کر کنارے سے کہی اندازہ طوفال نہیں ہونا اور کیے احدازہ طوفال نہیں ہونا اور کیے اور کیے اصل سے ایک برائے والے مسا

كوسُ كردنيد آنسوبها لينے سے امام پاك كى روح خش نهيں ہوگى اور نہى امام كى بار كاهِ اقدى م سعادت وفبولت عاصل مو كى م ختم ہے آنسوبانے پرسی تری ستجو اور سین ابن علی نے توبهایا تھا لهو اگر دا فتی امام پاک سے بی معبت ہے نوامام کی بیروی کرتے ہوئے حق وصدافت کے رجي كوبلند كيج اورم مقدس اوعظيم منصد كي بيه المام نه اتنى بطى فربا بى دى اس مقصد كو زنده اور فالمُ رکھیے فواہ جان ومال اور ایناسب کچھ ہی کیوں مذ قربان کرنا برطیعے م راہ فدا میں عظمت اسلام کے لیے مم محرکریں دہی جوکیا ہے حسین نے يشادت گوالفت بن قدم ركھناہے وگ آسان سمجھتے بن سلمان بونا بلت به گروالوں برزیادہ ذمر داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گر کی حفاظت کریں۔ مادات کرام اور امام پاک کے مجتول کا بہ فرص ہے کہ وہ علی طور برگلش اسلام کی مفاظت کریں لیکن افنوس کر معض سادات اور مرعیان مجتنب شخت بدعلی کا شکار می اور انهوں نے بہتمجھ رکھا ہے کہ ام جو تربانی دے گئے ہیں وہ قیامت مک کے نام نماد مجتوں کی جشش کے لیے كافى ہے اوراب انسبى على كى كوئى خرورت نهيں جيا كوعيا يُول كا ينظرب بے كھنے عيلى على السلام صلب روط وكر قيامت مك بدا بون ولي عدما يول كاكنامول كاكفاره اداكركة دمعاذالند) بادركھيے م

عمل سے زندگی منتی ہے جنت بھی جہنم بھی بہ فاکی اپنی فطرت ہیں نہ نوری ہے نہ ماری ہے

طرماح ابن عدى كى آمد

کاروان اہل بیت عذیب الہجانات پہنچا توامام پاک نے جارسواروں کو دکھیا جوطرماح ابن عدی کی رہنجا ئی میں آپ کی طرف کو فر کی خبر ہے ہے کہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آرہے تھے مص یا کا قبق کو تَذْعَرِی مِنْ ذَجْرِی دَسَرَی وَسَرَی الْفَحْنِہِ وَ الْفَحْنِہِ وَ الْفَحْنِہِ وَ الْفَحْنِہِ وَ اللّٰهِ عَمْرِی اوْلَمْنی میرے وُانٹے ، ہنگار نے سے نہ گھرا اور بہت تیزی سے چل اور جسم ہونے اسے میری اوٹین میرے وُانٹے ، ہنگار نے سے نہ گھرا اور بہت تیزی سے چل اور جسم ہونے

سے بیلے بہتے ۔

بِخَيْرِ رَكْبَانِ وَخَيْرِسَفُ مِ حَتَّى عَمْلِيْ بِكُرِيْهِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاجِدِ الْحُيْرِ وَجِيْمِ الصَّدَمِ الْقُ بِهِ اللهُ لِحَيْرِ اَمَرِ الْمُنَاجِدِ الْحُيْرِ وَمُرِ الصَّدَةِ اللهُ اللهُ اللهُ لِحَيْرِ اَمَر

جوكريم الحسب شرليب النسب اورعزّت ومرتبريس بهت بلنداور سفاوت وفياضي مين كشاده ول مج - الشّداس كوايك امرخيرك ليه لايام وه اس كورمتي دنياتك باقي و ملامت ركھ - بداشعار سن كرام ماك نے فرمايا - آما كوا متبواتي كو كو تو الله الله يك قتلكا آمر ظفي كا -

سنوفداکی قیم ابنے شک مجھے امید ہے کہ النہ تعالیے نے ہمارے ساتھ ہو کچھ جا ہا ہے اس میں ہمارے مثل ہونے یا غالب ہونے ہیں خبر ہی خبر ہے مہ چمن میں کچھول کا کھلنا تو کوئی ہات تنہیں زہے وہ مجھول ہو گلشن بنائے صحب اکو

تُرُفْ آگے براھ کرکھا یہ لوگ آپ کے ساتھی تنہیں ہیں بلکہ یہ کو فہ سے آئے ہیں ہیں انہیں آپ سے ملئے تنہیں دول کا بلکہ گرفتار کر دن کا یا دالیں کروں گا آپ نے نزما یا میں ایسانہیں ہونے دول کا یہ لوگ میر سے مدد کار ہیں میں اپنی جان کی طاح ان کی خاطت کروں گا اور تم مجھ سے کہ چکے ہوجب تک ابن زیاد کا خط تھار سے پاس نہیں آجا تا تم مجھ سے کوئی تعرف نہ کروگے ہونے کہا یہ درست ہے لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ آئے ہن آگر تم نے ان سے بچھ بھی اگر جو ساتھ آئے ہیں اگر تم نے ان سے بچھ بھی تعرف کیا تو نویں تم سے جنگ کروں گا ۔ یہ من کر تُر ان سے علیحہ وہ ہوگیا ۔

آب نے اُن سے اہل کوفہ کے مالات پُرچے۔ ان ہیں سے جُمع بن عبداللہ عامری نے کما بڑے ہوگ نوبرت بڑی رخوبی سے کرحکومت کے ساتھ مل گئے اور اب وہ ب آب کے خلاف متی دونت علی ہیں۔ رہے عوام تو ان کے دل نوآ ب کی طرف مائل ہیں گرکل

وہ بھی نلواریں لیے ہوئے آب کے مقابلہ میں آجائیں گے۔ آپ نے ان سے اپنے قاصد قبس بن مہرالصیداوی کے متعلق پوچیا ؟ انہوں نے کما حصین بن نمیر نے اس کو گرفتار کرکے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابن زیاد نے اس کو آپ پراور آپ کے والد ما جد پرلعنت بھیجنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ براور آپ کے والد ماجد برصلواۃ بھی اور ابن زیاد اور اس کے باب پرلعنت کی اور لوگوں کو آپ کا پیغام اور آپ کے آنے کی خبر دے کر آپ کی نصرت کے لیے پکارا۔ اس برابن زیاد نے حکم دیا کا س کو ایوان کی چوٹی سے نیے گرایا جائے۔ جناں چرفیس کو اس طرح گرایا گیا کہ ان کی ہڈیاں ٹوط

> ڽڔٳڷؙؙٛ؈ؗڮٳڟٳڶ؉ۼڰڵۺٳۅڔڒڹٳڹڔڛٳۜڛٵڔؽؠۅڰؽؙ ۘڂؘڽؠؖٛؠ۠ڿؖۿػٞۊٞۻؽڂٙڹؘڎۅڡ۪ؠٞٞۿؙؿؖڡڰٞڹٞؽ۫ۺٙڟؚۯۅؘڡٵؘۺۘڷۅؖٛٳۺۧڮؚٳؽٙڰٵ

پی ان ہیں ہے کوئی تو اپنی جان نذر کر گیا اور کوئی نتظر ہے اور انہوں نے کوئی تعبر و تبدّل نہیں کیا۔ بھر آپ نے وعا فرمائی ۔

كُني بهراننس قتل كرويالكيا-يدس كرآب كى آنھيں آلنووں سے بھركئيں اورمبارك رضاوں

ٱللَّهُ وَاجْعَلَ لَنَا وَلَهُو الْجَنَّةُ نُزُلًا وَاجْمَعَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ وَ فِي مُسْتَقَرِّةً قِنْ تَحْمَتِكَ وَرَغَائِبَ مَنْخُوْرَ ثُوَالِكَ -

کے اللہ مہیں آور ان کو نعمت بہشن عطا فرما اور مہیں اور ان کو اپنی رحمت کے متقد میں جمع فرما اور اس کو اپنی رحمت کے متقد میں جمع فرما اور اپنے ثواب کے ذخیرہ کا بہترین مصدعطا فرما ہے زندہ مہوجا نے ہیں جومرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیما کردیا

## طرماح ابن عدى كامشوره

طراح ابن عدی نے عرض کی حفزت احالات بہت نازک صورت اختیار کرگئے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف چند افراد ہیں جو بعز ص حنگ بھی نہیں آئے صرف ان کے تقابلے میں ہی حرکا لشکر ایک ہزار برشتل ہے (اور سب سلے ہیں) یہ ہی بہت زیادہ ہے اور ہیں نے توکونے سے نکلتے وقت کونے کے باہر آنا برطالشکر دیکھا کہ اسسے پہلے میری آنھوں نے

کی مقام پر آنابرا الشکرنہیں دیکھا ہیں نے ایک شخص سے پُرچھاک بدلشکرکس کے مقابلے کے یے جمع ہورہا ہے ؟ نواس نے کہا حین بن علیٰ کے مقابلے کے لیے! اس لیے بس آپ كوالله كا واسط ديتا بول كد الرمو يح توايك قدم مجى كوفي كى طرف آسك ند برطفين الرآب كنى اليه مقام برجانا چابي جهال الله آب كوحفاظت سے ركھ اور جو كھ آب كرنا جاہتے ہى. اس كے متعلق بھى كونى رائے اور آخرى فيصله كرلين توآپ ميرے ساتھ علين بني آپ كو ابنے لند بہاط برجے کوہ آجاہ کتے ہیں سے ملوں فدا کی تنم وہ بہاط الیا ہے جس کی دجہ سے ہم سلاطین عنیان وجمیر نعمان بن منذر اور سراسود واحمرا فوام سے محفوظ رہے ہیں۔ والنگ ہم کو تھی کوئی مطبع نہیں کرسکا بیں آپ کے ساتھ جل کرآپ کو دہاں پنچا دوں گا اور پھرکوہ آجاہ سلمی کے باشندوں میں آپ کی دعوت بہنیاؤں کا خدا کی شم اوس دن بھی گزرنے نیائیں گے كرآب كے پاس تبيله طئے كے سواروں اور بيادوں كا بجوم وبائے كا يروب كر آب كا ول چاہے ہم میں قیام فرمائیں اور اگر آب جنگ کا ارادہ فرمائیں گے توہیں آپ کی مدد کے ید بنو لئے کے بیں ہزار آدمی فراہم کرنے کی ذمر داری لیتا ہوں ج آپ کے سامنے اپنی ننجاعت ادشمتیرزنی کے جوہر دکھائیں گے اور حب نک ان میں سے ایک بھی زندہ ہو گا وہ کسی دیمن کوآپ کے قریب تہیں آنے دے گا۔ آپ نے وزمایا اللہ تعالی تجھے اورتیری قوم کو جزائے خبرد سے بات بیہ ہے کہم میں اور ان لوگوں میں ایک قول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم والب نہیں جا سکتے اور نہیں معلوم اب ہمارے اور ان کے درمیان امور کیانفرفات کریں گے

امام پاک گایہ جواب سُن کرطرماح نے کہا النّہ آپ کوجن وانس کے نئرے مخوظ رکھے بیں اپنے اہل وعیال کے لیے کونہ سے کچھ نان نفقہ وغیرہ لایا ہوں یہ بیں ان نک بہنچا کرانشا رائنہ والیس آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے انصار بین شامل ہوجاؤں گا۔ آپ نے فزیایا اگر ایسا کرنا ہے تو جلدی جاؤ النّہ تم ہر رحمت کرے چناں چرط ماح چلے گئے اور حسبِ وعدہ والبری ہی آئے گر راستے میں ہی ان کو آپ کی شہادت کی خبر مل گئی اور وہ والیں ہو گئے۔

اس کے بعد فافلہ امام عذیب الهانات سے بل كرففر بني مقاتل بيں انزا، آدس ات

لَیْنَ کَانَتِ الدُّنْیَا تُعَدَّنْ فَفِیسَۃً فَدَارُ نُوْابِ اللهِ اَعْلَی وَانْیَلَ

وَانْ کَانَتِ الْاَبْلُ وُلِمُوْتِ الْشِیْتَ فَیْکَ الْفَتْی فِی اللهِ اللهِ اللهِ الْوَافْیَلُ

له اگر دنیا نفیں اورعدہ چیزہے تو تواب الله اس سے کمیں اعلی واشر ف ہے۔

له اور اگر حبوں کی پیالُش مرنے کے لیے ہوتی ہے توجواں مرد کا اللہ کی راہ میں مزا

بہت ہی بہتراور افضل ہے۔

رنگ جب محشر میں لائے گی تواطعائے گا زنگ یوں نہ کھیے سے رخی نون شہیداں کچھ نہیں

صعے کے وقت ایک مقام برقیام فرماکر نماز اوا فرمانی بھرروانہ ہوئے و بھی ساتھ ساتھ تھا بہاں تک کرمیدان بینوا پہنچے۔ بہاں آپ نے ایک سوار کو دیکھا جرمتھیار لگائے کندھے پر بھاری کمان رکھے ہوئے آر ہا تھا اس نے آگر آپ کو نہیں، ٹر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ اس ہیں یہ کھا تھا۔

غََتْجِعُمْ بِالْحُسُيْنِ حِيْنَ يَبْلُغُكَ كِتَا بِنَ وَيَقَدِمُ عَلَيْكَ رَسُوْلِي فَكَا تُنْزِلُهُ الله بِالْحَرَاءِ فِي عَيْرِحِمْنٍ وَعَلَى عَيْرِمَاءٍ وَقَدُامُرْتُ رَسُوْلِيَ اَنْ تَلْزَمَكَ وَلَا بقارقائے حتی یا تندینی بالفا ذک اُمْرِی والسّکارمُو (طبری مّلیّا ابن الدومیّا) بفتار قال حب مرافاصد مرافط کے تمہارے پاس پنج نوراسی وقت سے صبن برسخی کرو اور اس کوسوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ جواور نہیں پانی ہو ،کہیں اور انرنے نہ دو۔ بیس نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم بر کولئی نگرانی رکھے اور اس وقت کہ تم سے الگ نہ ہوجب تک میرے پاس یہ فیرنہ آجائے کہ تم نے میرے حکم برعل کیا ہے والنگا فرنے یہ خط امام اور آب کے رفقاء کو مُن نا دیا اور آپ اور آپ کے ساتھوں کو صفی ہے ایسے میدان کی طرف چلنے اور از نے کے لیے کہا جہاں نہ کوئی لبتی اور نہ پانی وغیرہ تعالی ایس کے ساتھیوں کہ وغیرہ تاراز بھی کے ساتھیوں کے دیے کہا جہاں نہ کوئی لبتی اور نہ پانی وغیرہ تعالی اور آپ کے ساتھیوں کے دیے کہا جہاں نہ کوئی لبتی اور از بی کے ساتھیوں کے دیے کہا خیا می فرجہ پر برار نگرانی کرنے کے دیے مقرر کیا گیا ہے۔

اس پرزمیر بن تین نے عرف کی یا ابن رسول اللہ العجی ہم ان لوگوں ہے آسانی سے لوا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد حود وقت آئے گا دہ ہمت سخت ہوگا۔ اس فدر زیادہ فوج دشمن آئے گی کہ ہم اس کامقا بلہ نہیں کرسکیں گے۔ فرزندرسول صلی اللہ علیہ دسلم نے فرطایا ہیں اپنی طرف سے جنگ کی اجد انہیں کر دن گا۔ زمیر نے کہا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ یہ ما ہے جوگاؤں ہے اس میں نزول فرما نہیے یہ کچھ محفوظ بھی ہے اور فران کے کنار سے پر مجبی ہے اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گئے تو ہم ان سے مقابلہ کریں اور یہ مقابلہ بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلہ کی بہ نسبت آسان موگا۔ آپ نے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے ؟ عرض کیا "عقر" فرمایا میں عقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

سرزمين كرملاء

غرض آب چلتے چلتے اسی میدان میں بتاریخ ۲ر محرم ساتھ بروز جمع اسنے اسی میدان میں بتاریخ ۲ر محرم ساتھ بروز جمع ات اصحاب اور اہل وعیال خیمہ زن ہوئے یئر نے بھی آب کے مقابلہ میں جنمے نصب کر دیے تحت اگرچہ مُرکے دل میں اہل میت نبوّت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی آب ہی کی اقتلامیں اداکی تخیں لیکن دہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور پیھی جاتا تھا کہ اگر ہیں نے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اسس کا آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اسس کا چینا نامکن ہے اور کیروب ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو وہ ہرگزمعا من نہیں کرے گا بلکہ شخت سزادے گا اس لیے در ابن زیاد کے حکم پر برام عمل کرتارہا۔

اگرچہ بعض کتب ہیں یہ بھی آیا ہے کہ تُرُ نے بہ مقتضا نے سعادت ازلید آپ سے خفیہ طور پر مل کر بہ طران خیر خواہی کہا کہ ابن زیاد کی کثر فرج آیا جاہتی ہے لہذا مصلحت یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں بیماں سے کوچ کرجائیں میں آپ کا تعافی بندیں کردں گااد بھر تو بھی بچھر پو بھی بھی بھر و بھی بھی بیاں جا تھے دھا درات بھر سے کہ بھر سے کہا بیکن اگلی جنے آپ کو اسی مقام بر پایا جہاں سے چلے تھے دسادت الکوئین بھر سفر کیا لیکن اگلی جنے آپ کو اسی مقام بر پایا جہاں سے چلے تھے دسادت الکوئین کے درسادت الکوئین میں جو رہی آپ نے لفظ کر باب نے لوگھا اس مگلہ کا نام کسی یا ہے ؟ لوگوں نے کہا اس کو "کر بلا" کہتے ہیں جو رہی آپ نے لفظ کر باب ان فرایا

هٰذَامَوْونهُكُوْتِ بَلَآءِهٰذَامَنَاخَ رِكَابِنَا وَهُكُطْ رِحَالِنَا وَمُقَتَلُ رِجَالِنَا-يمقام كرب وبلا جي بهي بهاري مال دائباب كاترف اوربهارك افتلول كي بيليف كي

مگداور بارے اعوان والضار کامقتل ہے ۔

گرنام این زمین به تفین کربلا بود این جا نصیب ماهم کرب وبلا بود این جا بود که ماتم آل عب ابود ریز ندور صیب من اب چشم خویش مرمزغ د ماهی که در آب د مهوا بود در شمن بیمان به خون هم سارا بهائین گے دفتم نیمان به خون هم نامیمی پیمر کے جائیں گے آل بنی کا ہوگا اسی جا به امتحان اس خوا بوگا اسی جا به امتحان سب تشند بیمان پرایا کا پین گے سب تشند بیمان پرایا کا پین گا

بے بہاں یہ یا نی کا تطبرہ مذیائیں گے

بوگا ہراک شہید بہاں مصطفے کا تعل اورلاش قتل گاہ سے بم سب کی لائیں گے

اس دردائی کلام کوسٹن کرآپ کے فرزندار جمند حضرت علی اکبروشی النوع نے خوض کی۔ آبا جان ، یہ آپ کیا فرمارہ بہت و فرمایا جان پر رصب تنہارے جدام بر حضرت علی رضی النوع نے خوض کی۔ آبا جان ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ؟ فرمایا جان پر رصب تنہارے جدام بر دھزت علی رضی الند عند جنگ میں میرافور نظر لخت عکر حسین انتہائی ہے کہی کے عالم میں شہید کردیا جائے گا۔ پھرامنوں نے بحق سے پُوچھا تھا کہ بیٹا! تم اس وقت کیا کرو گے ؟ ہیں نے عرض کیا تھا کو صبر کرول گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹ ہے جہ میں نے عرض کیا تھا کو صبر کرول گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بال صبر بی کرنا اس ہے کہ اِنّہ ایو کئی الصاب و وقواب ہے۔ (روضة التہداد صابد)

جب به سلسائه انصاب خیام زمین پریم گار نند تھے تو وہاں سے تازہ خون لکل آنا تھا یکفیت دیکھ کرآپ کی ہم شرہ حضرت سندہ زینب رضی النّه عنما نے کہا بھائی ایہ تو خونی زمین ہے بیماں میرا دل گھبرا ما ہے۔ آپ نے مزمایا راضتی بسرضائے اللی جو کر بہیں انز و۔ بہی مقام شہدا اور وعدہ کی جگہ ہے اور جہیں ہر حالت ہیں صبر لازم ہے ۔ وادئ عشق کہ جزئشنہ وردنا یا ب است ریکش ازخون دل تشنہ لباں سیراب ست

کی نے جب وطن بوجھا تو ایں صرت نے زمایا مدینے والے کُسلاتے تھے اب ہیں کر بابا والے
اوھر نو کاروان امام پاک عزیب الوطنی کے عالمہ میں کر بلا کے میدان میں نیمہ زن تھا اور
ادھر بیزیدی حکومت ان نفوس قد سیر پر قیامت برپا کرنے کی بھر لو رتیار لوں میں مھروف تھی
چناں چہد دو سرسے ہی دن عمرو بن سعد چار سزار بیا ہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کو فہ
سے بہاں بہنچ گیا ۔

غمروبن سعد

غمروبن سعد حضوراكرم صلى الته عليه وتلم كي علبل القدر صحابي حضرت سعد بن ابي وقاص صى لله

عنہ کا جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فانح ایران ہیں ، مبطا ہے لیکن مال دنیا کی حرص اور اقدار کی موس نے اس برنصب کونیاه کیا حس کاسب یہ مواکدانہی ایام میں دہلمیوں (کردوں) نے بناوت کر کے دستبتی پر حملہ کردیا تھا۔ ابن زیاد نے عمروبن سعد کو ''رہے'' کا گو ز بناکر چار ہزار سیا ہمیوں کے ساتھ دہلمیوں کی سرکو بی کے لیے مامور کیا تھا، ابن سعد چار ہزار فوج کے ساتھ نکلا۔ ابھی وہ تھام اغین "کے پینچا تھاکہ ابن زباد کو بہلسلہ امام یاک کی ایے شخص کی ضرورت میش آئی جوان کامفالم کرسکے بیٹاں جداس نے ابن سعد کو دالیں بلا بحييا وبب وه آيا توابن زياد نے کها پہلے ضبين کامفابله کر د بعد ميں اپنے عهدهُ حکومت يرفائز موكر دوسرى مهم سركرنا - ابن مع بنے كها الله آب بررهم كرے مجھے اس كام نے معان رکھیں۔ابن زیاد نے کہا ہاں معافی اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ"رے " کی حکومت چور دو اور ہمارا حکم نامروالیں کردو؟ ابن سعدنے ان دونوں صور نوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے بیے ایک ون کی مهلت مانگی۔ ابن نیاد نے مهلت دے دی ۔ ان سعد في اس بار اب ورسول سے منورہ طلب كيا رب في الم إك كامقالدكرنے سے منع كيا جب عمزه بن منيره بن شعبه (ابن سد كے بعانجے)كومعلوم موا

تواننوں نے آگر کیا ۔۔

انشُولُ الله كَاخَالِ آن تَسِيرًا لَى الْحُسَيْنِ فَتَأَثَّمُ بِرَيِّكَ وَتَقَطَّمُ رَحِمْكَ فَوَاللَّهِ لِإِنْ تُغْرَجُ مِنْ دُنْيَاكَ وَمَالِكَ وَسُلْطَانِ الْأَرْضِ كُلَّهَا لَوْكَا نَاكَخُيْرًا لْكَمِنْ أَنْ تُلْقَى اللَّهَ بِدَمِ الْحُسَانِينِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُوبَنُ سَعَبِ فَإِنِّي آفْحَالَ إنْشَاءَ اللهُ وطبرى مَّتَّ ابن اثيرصم ا

اے ماموں! میں تجھے اللہ کا داسطہ دتیا ہوں کرحسین کے مقابلہ کے لیے جاکر اینے ب كي مصيّت او نظع رهم كامركب مذبونا خدا كي تهم االرَّمْم ابين دنيا. ابينه مال ومتاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کر ویے جاو تو یہ اس سے کمیں بہنر ہے کرتم النّٰر تعالیٰ

الهر عزامان كاايك شرع بوآج كل ايران كادارالسطنت ع جعة ال كتاب.

سے اس حال میں ملو کہ تہ آب ہا تھ خون حسین سے آلودہ ہوں۔ ابن سعد نے کہ اانثا، اللہ میں مشورہ کے مطابق سی کروں گا۔

ابن سعدرات بهراس معلط يرعور كرتار با اوربيا شعار يرفقار با ه

اَاتُركُ مُلْكَ الرَّى وَالرَّى رَغَبَةً الْمَارَجِعُ مَنْ مُومَّا بِقَاتِلِ حُسَيْنِ لَا الرَّى مُلَاثِ مُلَكِ الرَّحَ وَعَلِي الْمَارِدِعِ مَنْ مُومَّا بِقَاتِلِ حُسَيْنِ كَاللَّ الرَّالِ الرَّالِي الْمُنْ الْ

وَ فِيْ قَتْلِهُ التَّارُ الْكِنِيِّ لَيْسَ دُوْنَهَا ﴿ حِبَابٌ وَمُلْكُ الرَّيِّ قُرَّةٌ عَيْنِ ان كَتِسَلَ كَى سزاوه آگ ہوگی صِ كے آگے كوئی مجاب نہ ہوگا اور رہے كى عكومت مِن آئھوں كى ٹھنڈک ہے۔ (ابن اثیر صلیہ)

معدالتدین ایرانجینی فرمانے ہیں کرجب عمروین سعد کوھزت حین کے مقابلہ کے بیات کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امیر نے مجے حین کے مقابلہ میں جانے کا حکم ملا توہیں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امیر نے مجھے حین کے مقابلہ ہیں جانے کا حکم دیا تھا اور میں نے انکار کر دیا ہے ہیں نے اس سے کہا اللہ نے تجھ سے بہت اچھا کہ دایا اللہ تجھے نیک ہدایت وے ایسا ہرگزند کرنا اور اُن کے مقابلے کے بیت نطعاً نہ جانا۔ یہ کہ کر ہیں اس کے پاس سے چلا آیا پھر مجھے کسی نے آگر تبایا کہ ابن سعد تو حسین کے مقابلہ کے لیے لوگوں کو بھوا کا رہا ہے۔ یہ سُن کر ہیں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے بیت دیکھ کرانیا مذہبے رہا نے کا مصمم ازادہ کرایا ہے۔ ہیں والیس آگیا۔ (طری صلیح)

ابن سعد، ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ آب نے میرے لیے "رے" کی محومت کا فرمان لکھ دیا ہے آور کو گوں کو معلوم بھی ہو گیا ہے لہذا اس کا نفاذ کر دیجئے اور حسین کے مقابلہ کے لیے فلاں انٹراف کو فد کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا اپنے ارادہ میں ننہارے کسی حکم کا ہرگز پابند نہیں ہوں کہ جن کو نتم کہو انہیں کو بھیجوں۔ اگر تم ہمارے لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو تا وُ ورنہ ہمارا فرمان (بہنعلق حکومتِ رہے) دالیں کر دو؟ ابن سعد نے کہا اچھا ہیں جانا ہوں۔ (ابن انٹیر صبیہ) چناں چرابن سدہ رمحرم اللہ کو چارمزار فوج کے ساتھ امام پاک کے مقابعے س كرملا مهيج كيا ـ

## درسعبرت

جب کسی انسان کے اندر حرص وطع کی مرائی پیا ہوجاتی ہے تو وہ عدل وانصات صبرونوكل اور فناعت صببي عنفات حسنرسه محروم موجاتا ہے بھراس میں البے مذموم جذبا بيدا موجان بم كدوه جائز و ناجائز اور حلال و حرام كونهيں ديميننا بلكه تعف مرتبه بهي جزئبر حق دوسرے کی ناحق جان و مال لینے کا مترکب بنا دیتا ہے چناں جیحصور سیدعا لم صلی النہ علیہ وللم نع مزمايا - إِنَّ عَدُّا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهُلَكَ مَنْ كَانَ مَّلِكُ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ هُمْ وَالْسَحَلُوا مَمَارِمَهُمْ.

وملم شرليف باب تحريم انظلي حرص وطمع سے بچو ، کیوں کہ اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو بلاک کیا ۔ اسی نے ان كوخول ين رابعارا وراسي في حرام كوطلال بنايا .

ا كما وروايت بي مے كه مخرصاد ق صلى الله عليه ولم نے مزمايا : م

كه دويسوك بعطي وكراول كے جمعا می چیوارد ہے جائیں وہ ان کو آنیا برماد نیں كرنے متنى مال دجاه كى حرص انسان كے

دین وامیان کوبر ماد کردستی ہے۔ ظلم وقبفا كى علدى تجد كومستراملي

دنیا ملی نه عبش وطرب کی ہوا ملی مردودو تم کو ذکتِ سر ، وسرا ملی

اب د مكيفنا جحيم مين جس دم سزا ملي کر لائیں مہنچ کر ابن سعد نے عرزہ بن نتیں احمی کوحکم دیا کر حسین کے پاس جاکراُن

مَا ذِنْبَانِ جَالَعُانِ أُرْسِكُ فِي غَنْهُ إِنْ أَنْ لَهَا مِنْ حِرْضِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِيْنِهِ- (ترمذي ابواب الزهد) م اين معدر عن كى مكومت توكيا ملى دنیارسو، دین سے منمور کے نہیں

ر سوائے فلق ہو گئے برماد ہو گئے تم نے اجارا مفرت زمرا کا اوستان

سے بوجھو وہ بہاں کیوں آئے ہیں اور کیا جاہتے ہمی بملین عرزہ ان لوگوں میں سے تعاضوں نے آپ کو خطوط لکھ کر ملایا تھا اس لیے اس کو آپ کے پاس جانے ہوئے غیرت و نزم محوس مونی اس نے انکار کر دیا۔ ابن معدالشکر کے دوسرے رئیں لوگوں میں سےجس حس کواس کام کے لیے کتا وہ بیکد کر انکار کر دیتا کہ میں تھی بلانے والوں میں سے ہوں کس مُنر سے ان کے سامنے جاؤت بیاں چرکوئی جانے کے لیے تیار مذہ تاتھا۔ یہ دیکھ کرکٹیر بن عبدالترشعي جوبرا ولبراور ب باك آدمي تفاكيف لكابين سين ك ياس جاتا ہول اور اگر آب كسين توفداكي تعم اجانك ايك وارس ان كاكام معى تمام كرسكا بول ؟ ابن سعد ف کهانیں یہ نہیں کتا کہ تم اچانگ ان برحلہ کرکے ان کوقتل کردو! میں بیکتا ہوں کہ اُن کے باس جاكران سے پو جھوكدوہ كيوں آئے ہي اوركيا جاہتے ہيں ؟كترملا ، ابوتمامرمالدى نے اے آتے دیجھ کرامام پاک ہے کہا اے ابوعبداللہ (حسین) اللہ آب کا مجلا کرے آپ کے یاس دنیا بھر کا شربرترین اورخون ریز شخص آرہا ہے۔ یہ کدر الوثمامہ کواے ہوگئے اور آ گے براه کرکٹرے کما تلوار ایک طرف رکھ کرامام سے ملاقات کرسکتے ہو؟اس نے کما فداکی فنم يركز تهنين موسكتا مين بعشيت قاصدايك بيغام لايا مون اكرسُ لوسكة توثفيك ورنه والس طلا جاؤل كا الوثمامه نے كما اچا اگر تم كوار نهيں ركھتے تو ہي تهارى ملوار كے قبصنہ بر ہاتھ رکھے رہوں گا تم ان سے بنیام کہ لینا ؟اس نے کما والتّدریمی نہیں ہوگاتم میری تلوار کے فیصنہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے الوثمامہ نے کہا اچھاجو بیغام ہے وہ مجھ سے کہ دو میں ان کے بینیا دوں گا مگرمیں نمہیں اس طرح ان کے قریب نہیں جانے دوں گا کیونکرتم ایک شرمرانسان ہو۔ دولوں کے درمیان برکلامی ہوئی اور وہ پیغام ہینجائے بغیروالیں حلاکیا ادرابن سعدے حال بان کردیا (طری صیع)

اله اس سے نابت ہواکر جن لوگوں نے مبت کے بلند ہانگ دعوے کرکے بلایا تھا دہی ہزیدی محومت کے ساتھ ہل کرآپ کے مقابلے ہیں برائے جنگ آگئے تھے کیوں کہ ان کوبڑی برای رشوہیں مار میکی ختیں اور برگزشتہ صفحات میں گزر دکا ہے کہ دہ کون تھے۔ فاقتم (المولف)

ابن سعدگا خیال تھاکہ اس مصالیا نہ تحریہ شاید کو بی صلح وعیرہ کی صورت پیام وطبئے اور میں اس طلم سے بیچ جاؤں ۔ مگر برنصیبی ، اس کا مقدر بن دیکی تھی جیناں جبرا بن زیاد نے اس تحریر کو ربطھ کریہ شعرکھا ہے

ٱلْأَنَ إِذْ أَعْلَقَتْ عَنَالِبُنَابِهِ يَرْجُوْ لِنَجَاةٍ وَلَاتَ حِيْنَ مَنَامِ

اس نے ابن سعد کو جواباً لکھا کہ تہارافط مجھے ماا جو کچھتم نے لکھا میں نے سمجعاتم حین ادران کے تمام سانتیوں سے کہو کہ دہ یزید کی سعیت کریں اگر دہ بدیت کرلیں گے تو پھرتم جومنا سب سمجھیں گے دہ کریں گے۔ ابن سعد کو بی خط ملا نواس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں ابن زیاد کو امن وعافیت منظور نہیں اس کے بعد ہی ابن زیاد کا دوسرا خط ابن سعد کوملاجس میں بیر حکم تھا۔ وی کر ہے کہ مرحک

یانی بندکرنے کامکم

غَدُلَّ بَيْنَ الْحُسُيِّنِ وَاَصْحَابِم وَبَيْنَ الْمُآءِ وَلايَنُ وَقُوْا مِنْهُ قَطْرَةً كَمَاصُنِعَ بِالتَّقِيِّ التَّرِكِي الْمُظُلُومِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ -

کے حسین اور اُن کے رفقاء اور نہر فرات کے درمیان حائل ہوجاؤ اور ان بریا فی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکیس حب طرح تقی ، زکی اور مظلوم امیر المومنین دھزت عثمان بن غفان درصنی الشّدعنی کے سائھ کیا گیا۔

اس پرابن سعد نے عمرو بن عجاج کو پانچ سوسوار دل کے ایک اشکر برا نسر مقرد کرکے نہر فزات پر متعبن کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے کہ دہ پانی کی ایک بوئد نہ ہے سکیں ہ

عاكم كاحكم به تفاكه پانی بشرپیس كھولے بئیں اونے بئی اہل منہ بئی سب چندو برند بیس منع تم مذکع بئی برنساطہ کے لال كو پانی مذر بحثوث عبداللہ بن ابی صبین ارذی نے بكار كركھائے حسین دیکھتے ہو پانی نشائے آسمانی كی طرح موجیں مار رہا ہے ليکن فدا كی قتم المتہ بیں اس سے ایک نظرہ مجی نصیب نہوگا اور تم اسی طرح بیا ہے ہی مرو گے دمعا ذالت بیس كرآ ب نے فرمایا ۔

اللہ تھے اقت کہ عکم شگا ذركہ تعقیم لگا آبکا ا

اے اللہ اس کو پیاس کی حالت ہیں مار اور اس کو سرگر کھی ند بختا۔
بعدازیں یہ گتاخ ہے اوب بیار ہوا ۔ حمید بن مسلم کتے ہیں کہ ہیں اس کی عیادت کو گیا
توخدا نے وحدہ لا شرکی لؤ کی نئم! اس کی یہ حالت کفی کہ بانی بیتا اور نے کردتیا ہو بیتا اور غز کرکے نئے کر دنیا اسی طرح ہروقت یانی پانی کی تا مگر سیراب مذہوتا بیمان مک کہ اسی

عالت بي مركبا (طبري ص<del>هم ا</del> ابن انبر ص<del>هم )</del>

امام پاک نے اپنے بھائی مفرت عباس بن علی کے ساتھ تبریق سوار اور بیش پیل پانی لینے کے لیے بھیجے عمرو بن حجاج اپنے ساتھ ہوں کے ساتھ مزاحم جوا گر مفرت عباس نے بھی اپنے ساتھ ہوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دولوں کے درمیان لڑائی ہوئی لیکن مفرت عباس پانی لانے بیں کامیاب ہوگئے۔ رطبری صبیع ابن اثیر سیم بھی

امام عالى مقام نے عمر بن قرط بن كعب انصارى كے ذراب ابن سعدكو يغام بھياكياں آج رات کو اپنے اور تھارے شکر کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں ۔ ابن معد نے بیات مان لی اور وہ رات کے وقت بیس سوار اپنے ساتھ ہے کرآیا۔ آپھی بیس سواروں کے ما تفانغراف الله - آب نے اپنے رفقاء کو ایک طرف کر دیا ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو ملیں و کر دیا۔ دولوں کے درمیان کافی دیر اک تنہائی میں گفتگو ہوئی جس کوکسی نے نہیں تُنا يجروولون اپنے اپنے لشكرين والي مو كئے . اس گفت گو كے متعلق دورواتيس مين . ایک بیکرآب نے ابن سعد سے کماکہ ہم دولوں اپنے اپنے لشکروں کو سیس جھو اگر مرزید کے پاس طیس ۔ ابن سدنے کما مجھ فوت ہے کہ الیا کرنے سے مرامکان گرادیا جائے گا ادرمیری ساری جائداد اورزمین صنبط کرلی جائے گی۔ آب نے دنوایا میں تنہیں اس سے بہتر مکان بنوا دول گا اور اس سے اجھی جائداد دول گا۔ ابن سعد کسی تیمت بربھی اس کے لیے تیارنہ ہوا۔ دوسری یہ کہ آپ نے اس کے سامنے بین بائیں بیش کیس کہ ان بیں ہے کسی ایک کومان لو (۱) مجھے دہیں دالیں جلے جانے دوجہاں سے ہیں آیا ہوں۔ ۲۱) مجھے سدھا برند بھے پاس سے چلو ہیں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دول گا، بھرمبرے ادر اس کے درمیان و نصلہ ہو۔ (٣) مجھے ملکت اسلام کے کسی بھی سرحدی مقام برنے جلومی ان سرحدی لوگول ہیں ره کروقت گزارلول گا۔

بہلی روایت توکسی صدیک صحیح مجھی جاسکتی ہے لیکن جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے دو روایت اور درایت دولؤں شیتوں سے ناقابل اعتبار ہے۔ روایتی حیثیت سے اس طرح کداس کا ایک راوی المجالد بن سعید مہدانی میڈیین کے نزدیک یا بیا اعتبار سے ساقط ہے۔ علامہ حافظ ذہبی اور امام ابن مجرع مقلانی دولؤں نے اس پر جرح کی ہے۔

اوراس كونا قابل اعتبار قرار دبا ہے كيه

ورایتی حثیت ہے اس طرح کہ ابن زیاد کا بہی توسکم تھا۔ کہ اگر صین بعیت کرلیں تو پھراُن سے کوئی فعرض نہ کیا جائے تو اگر صزب حبین اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ بیں بزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں تو پھر ابن سعد اور ابن زیاد کا اس کو قبول نہ کرنا اور آپ کے ساتھ لڑائی کرکے آپ کو اور آپ کے رفقاء کو شہید کر دینا کیوں کر وقوع بزیر ہوا۔

اس کے برعکن عفیہ بن سمعان کا بیان ہے کہ بیں مدینہ ہے مکہ تک اور فکہ سے عراق کے برابر صرحت حیدیں کے ساتھ رہا اور شہادت کے دن تک کسی بھی وقت بیں اُن سے جدانہ ہوا اور بیں نے ان کی تمام تقریریں اور گفت گوشی ہے مگر خدا کی قیم انہوں نے کسی بھی مقام پر یہ ہرگز نہیں کما کہ میں اپنا ہا تھ بیزید کے ہاتھ بیں وسے ووں کا بلکہ انہوں نے جہیشہ میں کہا کہ مجھے چوط دویی اللہ کی بہت وسیعے زمین میں کہیں جیاجاؤں بہاں تک کہ ہم دیکھ لیں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ (طبری صرف این این ایر صرف )

ابن سوداگرچہ دنیادی جاہ وحثم کی حرص میں صفرت امام سے جنگ کرنے آگیا تھا کھر تلبی طور بروہ نہیں جا ہتا تھا کہ اس جرم عظیم کا مرتحب ہواس ہے اس کی کوشش میں تھی کہ کوئی مورت ایسی نظلی آئے کوجنگ مذہو جناں چہراس کے اور امام کے درمیان تین چار ملاقاتیں اور بھی ہوئی ۔

یہ جبی ہوسکتا ہے کہ اس نے جنگ کی آگ کو بھیا نے کے لیے اپنی طرف سے بیات برط ھا دی ہوکیوں کہ فراقیین کے درمیان جب سخت اختلات ہوجائے اور تلوار جیلنے کا بازلیشہ ہو تو ان میں صلح کر اپنے کے سلے میں جھوٹ بولنا جا کر ہے جھنور صلی النہ علیہ ولیم کا فرمان ہے وہ

٧٤٤ لَكُونُ الكُونُ اللَّهِ فَيَ ثَلَثِي تُعُكِّرَتُ التَّحُلُ أَمْرَا تَعْ لِيُرْضِهَا وَٱلكَوْبُ فِالْحُورِ ٤ الكُونِ فِي لِيُصْلِحَ بَيْنَ التَّاسِ

کھھوط بولنا ملال نہیں سوائے تین موقعوں کے دا، مردابنی عورت کورافنی کرنے

م دیکھومیزان الاعتدال صدر تمذیب التمذیب صفی

ے بیے کوئی بات کرے (۲) جنگ میں (۳) ہوگوں کے درمیان صلح کرانے میں -(ترمذی ابواب البروالصلة)

چنان چهابن سعد نے ابن زیاد کولکھا کہ :۔

فرانے شعلہ اگ کو مجھادیا ہے اور اتفاق کی صورت پیا کردی ہے اور اُمت کے معاملہ کو سلبھا دیا ہے ہیں کہ حصہ یہ بین باتیں کئی ہیں۔ (۱) جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں (۱) کسی سرحدی مقام پر جہاں ہم جاہیں بھیج دیں (۱۲) کو میزید کے پاس جاکر اس کے ہاتھ ہیں اپنا ہاتھ دے دیں گئے بھر دولوں کے درمیان جو فیصلہ ہو، اسس

میں تنہاری بھی نوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے (طبری صفی ابن اثیر صبہ)

ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ تھی ہواکہ ان بین باتون بیں سے
کوئی ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس تغمر بن ذی الجوش بھی بھیا تھا
وہ بر بخت کو اام ہوگیا اور کھنے لگا کیا تم حبین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو حالاں کہ اس وقت
وہ تمہاری گرفت میں ہے والٹہ اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر بیاں سے حیلا گیا تو بہ ایس
کے غالب و توی اور تمہار سے مغلوب و کم زور سونے کا باعث ہوگا ایساموتعماس کو ہرگر
نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ بلکہ ہونا بہ جا جیے کہ حیین اور اس کے سب رفقاد
تمہارے حکم برگر دن اطاعت خم کریں بھیر اگر تم ان کو سزادو تو تمہیں اس کاحق ہے اور اگر
معاف کر دو تو اس کا بھی افتیار ہے۔ وفدا کی تعمی او بیمعلوم ہوا ہے کہ حیین اور ابن معد

ا پینے نشکروں کے ماہین رات رات بھر بیٹھے بابیس کرتے رہتے ہیں ۔ ابن زیاد نے کہا تم نے بہت اچھی رائے دی ہے تم میرافط نے کرابھی ابن سعد کے یاس جاؤچیانچہ ابن زیاد نے ابن سعد کولکھا ۔

یں نے تہ ہیں اس لیے نہیں سے اکتم صین کو مہلت دیتے رہواوراں کے سفارشی بن کراس کی بقاء اور سلامتی چاہو۔ دکھیوا اگر صین اور اسس کے رفقا ، میرے ملم برگر دنیں حیکا دیں تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے یاس بھیج دو۔ اگروہ ایسا نہ کریں تو فوراً ان برحملہ کرواور ان کوتل کرکے

ان کے سرحداکر دو اور ان کی انٹوں پر گھوڑے دوڑاکر روند ڈالو کیو نکہ دہ ای سلوک کے تق بی الگرتم نے میرے عکم کے مطابل عمل کیا ترتم کو دہ جزا بلے گی جوایک مطبع وفوال بر ارکومنی جاہے اور اگریما تم نمیس کرناجا ہے تو ہا رہے انکر کو تشر کے جوالے کر کے تم اس سے الگ جوہا او ہم نے تشرکو ایسے احکام دے دیے ہیں وہ ہمارے احکام کو پوراکرے گا (طری ماہما ابن ایر صلام ) ابن زیاد نے جب یہ خطا شمر کو دیا اس وفت عبدالند بن ابی المحل بن جرام تھی ابن زیاد کے باس موجود تھا اس کی بچو تھی ام البند و بعد کی دور تھیں اور ان کے باس موجود تھا اس کی بچو تھی ام البندن بنت تو ام بہد حضرت علی کرم الشد و جبہ کی دور تھیں اور ان کے بطن سے ھزت عباس عبدالند و بعفر اور تھا ان پر اہم ہوئے تھے اس نے در فواست کی کہ خدا امیر کا بحلا کرے ہمارے بارے بار نے دیا میں النہ رہے اس کی کر خدا امیر کا بحلا کرے ہمارے بار نے دیا دور ان کے بحل کو بلایا اور کہا کہ تہارے ماموں کو سلام کرنان کے باتھ اپنے واب کو بیا بیا اور کہا کہ تجارے ماموں کو سلام کرنان کے باتھ اپنے بھا بیات نے برا در بادر جو انوں نے کہا کہ جارے ماموں کو سلام کرنان در کو بلایا اور کہا کہ تجارے وہ ابن زیاد کی نان سے بہتر ہے۔ در طبری صلاح ابن انٹر صلاح )

شمر نے ابن زیاد کا خط لاکر ابن سعد کو دیا وہ پراچہ کر بہت برہم ہوا اور شمر سے کہنے لگا فدا تھے فارت کرے تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے۔ خدا کی شم امیرا یہ گمان ہے کہ تو نے ہی ابن یاد کومیری کھی ہوئی باتوں کو قبول کرنے سے روکا ہے۔ اونوس نونے اس معاملہ کو لگا اویا جس کی اصلاح کی مجھے امید کھی ۔ فدا کی نئم اجسین ہر گز ابن زیاد کے سامنے کھی نہ جبکیں گے ان کے بہلو ہیں ایک خود دار دل ہے فیمر نے بسب کھے سن کر کہا اچھا بنا و اب تمہارا ارادہ کیا ہے امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشنوں کو قتل کرد گئے یا نہیں ؟ اگر نہیں تو ان کے دشنوں کو قتل کرد گئے یا نہیں ؟ اگر نہیں تو ان کے دم میرے والے کرد دو!

ابن سعد کو ایک بار بچرموفغہ ملا تھا کہ وہ انٹکر نثمر کے توالے کرکے اس طلم کے ارتکاب سے بچ جا آنا مگراس کو تو رُسے کی صحومت جا ہیے تھی وہ بدبخت چمن زمرا کے بچولوں کو فاک و خون میں تڑا یانے کے لیے تیار ہوگیا اور کھنے دگا ہیں امیر کے حکم کی تعمیل کروں کا ہے

آنکھیں اگر ہیں بندنو بھردن بھی رات ہے اس میں فصور کیا ہے تعلل آنتاب کا شمرامام کے نشکر کے سامنے آیا اور کہا ہماری بین کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سُن کر حضرت عباس بن على اور ان كے بيائ اس كے باس آئے اوركماكيا بات ہے ؟ كيف لگا بارى بين ك وزندونهار ب ليه امان سے غيرت مندوالوں نے يملے سے تھى زيادہ تواب دیا کہ تجبہ برا در نیری امان برالتہ کی لعنت ہو، توسم بی امان دتیا ہے اور فرزند رسول النہ شکی اللہ

علیہ وہم کے لیے امان نہیں - اطبری ، ابن اشرا صرت محدب عمر بحن رمنى الناعنهم فرمات بيركه

كى دونغروں برائس مام نے تثمر ذى الحوش كو د كمجانو فرما يا الله اوراس كارسول سجيم بين -رسول النصلى التعليه ولم نعضم المتعاكم میں ایک البق کتے کو د کھٹا ہوں کہ وہ میر الربب كے فون مي منظاليا ہے اور تمرم وص يعنى مفيد داعون والائتا-

كُنَّا مَعَ الْحُسَيْنِ بِنَهْرِي كُنُولُان مِ مِنْ المامِين كم ما في تقالِط فَنظَرَ إِلَى الشِّمْرِذِي الْجَوْشَرِن فَقَالُ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ كَأَنِّنُ ٱنْظُرُ إِلَّا كُلِّي ٱبْقَعَ يَلِحُ فِي دَمِ الْهُلِ بَيْتِي وَكَانَ شِمُوا أَبُوصَ-(ابن عساكر شرالشهادتين ٢٠٠٠)

# اكرات كي مهلت

جعرات ٥ رفوم التص امام عالى مقام الواربانده موئ اين خيمر كے باس سركو کھٹوں میں رکھ کر میٹے اوٹکھ رہے تخد اوھرابن معدنے اپنے شکر میں نداکی اللہ کے پاہیو ڈٹمن پرحلہ کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ اور کھوڑوں برسوار موجاؤاس نداسے لشکریزیویں شور ہوا۔اس شورکوش کر صرت امام حبین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنها نے آپ کے ترب آكرآب كود كايا-آب نے اپنے گھنوں سے سراٹھا كر فرمايا:- اِلْفَ كَامِيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي إِنَّكَ تُؤْمُ إِلَيْنَا-یں نے ابھی نواب میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو دیکھا ہے آب نے مجھے فرمایا

ہے، کتم ہارے پاس آنے والے ہو۔

بہن نے یہ شُن کررونے ہوئے کہا یا ویلتاہ (ہائے مصیبت)امام نے فرایا نہیں بہن تھارے لیے مصیب نہیں اللہ تم پرچم کرسے مبرکروا ور فاموش رہو۔

حفرت عبامس نے کہا بھائی وہ لوگ ننہاری طرن آ ہے ہیں؟ امام بھی ان کی طرن جانے کے لیے کھڑے ہوئے نوھنزت عباس نے کمانیس آپ نہ عائیں میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ میں تم پر فعالم وجاؤں اور ان لوگوں سے پوچیوتم کیا یا ہتے ہو؟ تنہارہے اس طرح ادھرآنے کا مقصد کیا ہے ؛ حفرت عباس میں مواروں کو سانخہ سے کر جن میں زمیر بن قین اور جیب ابن مظاہر تھی تھے ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کامقصد لوگھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ یا توان کے حکم بریگردن اطاعت خم کر دو ورنہ لولنے اور قتل ہونے کے لیے نیار موجاؤ۔ حفزت عباس نے کہا۔ ذراعظمر و جلدی مذکر دمیں ابن رمول النُّدكوتهارے مفصد سے آگاہ كردول ابنول نے امام كو آگاہ كيا ۔ آب نے فرمايا مان لوگول سے کہ وہمیں ایک رات کی مهلت ویں ناکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں۔ دعائبی مانگ لیں اور نوبہ و استعفار کرلیں ۔التٰہ تعالیٰ غوبِ جاتا ہے کہ مجھ کونماز ، تلاوت اور وعاواتنفار سے کتنا فلبی تعلّق ہے۔ نیز اپنے اہل میت کو کچھ وصیّت کرلیں بھزت عباس نے جاکرا بن سعد کے دستہ سے کہا کہ ایک رات کی سمبر مهلت دو۔ رات کو ہم کچے عبادت كركس ادراس معامله مين مزيد عور كركس بعرجو كجيه فيصله موكا صبح تم لوگوں كونبادين كے انہوں تے بیات مان لی ۔

### رفقاسے الم كاخطاب

اس کے بعدام م پاک نے اپنے ہم راہیوں کوجع کیا۔ آپ کے فرزندھزت سیدنا علی اوسط زین العابدین رصنی اللہ عنہ فرما تے ہیں کہ ہیں آپ کے قریب جابیطا کہ سنوں آبا جان کیا فرما تے ہیں حالاں کہ ہیں بیار تھا۔ آپ نے اپنے الفعار کے سامنے بہ فطبہ دیا ہے۔

(ابن اثیرمہے ملیدی ملید) الله كى نعرىب كرّابوں ، خوشى ومترت اور نكى وَكليف مِي اللّٰه تبارك نعا كے كى بهترين حدوثناكرًا بون العالث من ترى حدكرًا بون تراشكر بجالانا بون كذنف عبن نوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیجھنے والی آنگھیں اور دل دیا اور عمی قرآن سکھایا ادردین کی سمجدعطا فرمائی اور مہیں اپنے ننگر گزار بندوں میں سے کیا۔ امالعد امیں کی کے ماقیو كواپنے سائنبوں سے زبادہ وفادار اور مهتر نہیں سمجتا اور نہ کسی اہل سبت کواپنے اہل سبت سے زبادہ نیکو کار اورصلہ رحمی کرنے والا دیکھنا ہوں اللہ نعالی تم سب کومیری طرت سے جزائے خیرعطا فرمائے، من لو! میں لقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان رشمنوں سے (مقالم کا) کاکادن ہے اور میں تم سب کو بیزوشی اجازے دتیا ہوں کدرات کی اس تاریخی ہیں جلے جاؤ میری طرف ہے کوئی ملامت نہ موگی۔ایک ایک اونط سے لو اور تنہارا ایک ایک آدمی میرے ال بت میں سے ایک آدمی کا ہاتھ بڑا کے اپنے ساتھ سے اللہ تم سب کوجزائے خیرد سے پھرتم اپنے اپنے شہروں اور دیہا توں میں متفرق ہوجانا بیان تک کرالنہ تا لے مصیت آسان کرد سے بلاخبد اوگ میرے بی قتل کے طالب بی اورجب محق قتل کرلیں گے تو پھر کسی اور کی ان کوطلب نہ ہوگی ۔

#### رفقاء كاجواب

اس خطبہ کوشن کرآپ سے بھائیوں، بلیوں، جنیجوں اور بھانجوں نے بہ یک زبان کہا
کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہی خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔
آپ نے فرزندان عقیل سے فرمایا کر مسلم کی شادت تھارے لیے کائی ہے۔ لہذا
تنہ ہیں اجازت دینا ہوں تم چلے جاؤلیکن یا جمیت اور غیرت منہ بھائیوں نے کہا ہم لوگوں کو
کیا جواب دیں گے کہم نے اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے بہنزی ابن عم کو دیٹم نوں کے نوغے
میں جھوڑا کے ہیں۔ نہم نے ان کے ساتھ مل کرکوئی تیر طلایا۔ نہ نیزہ مارا نہ نموار کا کوئی وارکیا اور
پھر ہمیں نہیں معلوم ان کا حشرکیا ہوا ہ خدا کی قیم اہم ہرگز الیا نہیں کریں گے جلہ ہم اپنی جانبی ابنا مال اور اپنے اہل وعیال سب آپ پڑنر بان کریں گے۔ آپ کے ساتھ مل کرآپ کے ذیموں
سے لطایں گے جوانجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا نے داوہ زندگی نہ دے جوآپ کے دیموں
بعد ہو۔

صرت مسلم بن عوسجہ الاسدی نے کھواہے ہوکر کھا۔ ہم آپ کو چوط کر چلے جائیں تو آپ کے ادائے حق کے سلسے بیں اللہ تعالے کو کیا جواب دیں گئے۔ فعداً کی تم ابیں اس دفت تک آپ کا ساتھ مذھوط وں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزہ کو مذفوط والوں اور شمشرزتی نذکر لوں ۔ فعداً کی تھم ! اگر میرے یاس اسلحہ نذھی ہو تو بھی ہیں دشمنوں سے مجھر وار مار کر لوٹا اور اس طرح آپ پر نثار ہو جاتا ۔ (ابن اثیر ص

حفرت سعد بن عبدالني ده في نے الله كركها خداكى تهم اس وقت نك آب كاساته سبب چور بر گئے حب تك الله وعلى سنب چور بر گئے حب تك الله وعلى كي دواكى تم الله وعلى عندا كي دوركي تم الله و يكم معلوم موجائے كر بن شرته الله وي دوركي تعلى مالك و يكم من الله وي ال

صزت زہیرین قین نے اُٹھ کر کہا خدا کی تھم! میں نوبیہ چاہا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤل پھر زندہ کیا جاؤں بھے قتل کیا جاؤں اسی طرح ہزار مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور تسل کیا جاؤں اور میرے ہزار مزنبہ کے قتل سے خدا آپ کی ذات اور آپ کے اہل سبیت کے ان نوجوانو کو کا لتا ۔

بیریں میں کہ اسی طرح آپ کے مہر فیق اور جان شارنے اپنی اپنی جان شاری کا اظہار کیا اور سول اللہ علیہ وہم کے ارشاد کی تعمیل کرکے سعادت وارین حاصل کی دینا نجم

حن الن بن عارث رصى النه وننه فرمات بي كه:-

میں نے رسول النہ صلی النہ طلبہ وہم سے
ساآپ نے دنوایا میراید بیٹیا اس زمین میں
قتل کر دیا جائے گاجی کو کر طاکہ اجا آ ہے
ترقم میں ہے جو بھی وہاں موجود ہواس کو جاہیے
کہ اس کی مدوکرے لیں انس بن حارث
بھی کر طامیں گئے تھے اور وہ بھی آپ کے

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرُوسَكُّو يُقُولُ إِنَّ الْبَيْ هَذَا يُقْتَلُ بِأَرْضِ يُقَالُ لَهَا كُرُبَلاءُ فَهَنَ كَيْتُهُ لَهُ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلَيْنُونُ غَنْرَجُ السُّ بُنُ الْمَارِثِ إِلَى كُرْبَلاء فَقُرِتَ إِنِهَا مَعَ الْحُسَبُنِ -

(سرالشهادتين ما البداية والنهابط المعشيد موئے - خصائص كبرى مالا) فَيْزَا هُمُ اللهُ خَيْرا لَجُزَاءِ

حقّا كرعب فوج كتى فوج شهر ابرار جن لوگوں كاعباس دلاورساعلم دار مختار كاعباس دلاورساعلم دار مختار كاعباس دلاورساعلم دار مختار كاعباس دلورساعلم دار مختار كاعبار كالمختار كالمخ

ایبا کسی سردار نے نشکر نہیں یا یا نشکر نے بھی اس طرح کا افرنہیں یا یا

ظاہری گرجہ تھے زقار شاہ کے قلیل کیش فدا مگردہ حقیقت میں تھے ملیل مرام ہوان دینے بیسب صورت فلیل مرام ہوان دینے بیسب صورت فلیل فاقوں میں صبر قترسے دل ان کے سرتھے ماں بازیخے جری تھے مجاہد تھے شیرتھے

آخران لوگوں نے شبیریہ کی جانیں فدا شہری الفت بین نوں ہے وئے ران کے مُدا نون سے اپنی جواں مردی کے نقشوں کو لکھا ایٹ مذہب کی جایت میں یہ ایٹار کیا ان میں سراک نے شجاعت وجواں مردی وہ کی آج تک اس کی مثال ایک بھی دکھی مذشی

الم م پاک کے منبط فرزندھ ان علی زین العابدین فرمائے ہیں کے منبط فرزندھ اس کی شام کو ہیں بیطا ہوا تھا اور میری بھوجی بیدہ زینب میری تیمار داری ہیں مصروف تھیں اس وقت میرے والدابد کے پاس ابو در غفاری نے آزاد کر دہ غلام ٹوٹن بیلیٹے ہوئے تلوار درست کر رہے تھے ادر آپ بیات عاریر ہوسے تھے در آپ بیات عاریر ہوسے تھے ہ

یا دَهُوُ اُفِ آلکَ مِن خَلیْل کُهُ لُکَ بِالْاشْرَاقِ وَالْکُوسِل اِلْمُدُولِ اِلْکُهُ وَانْدُ کَی مِعِ وَتَام نونے ۔
مَنْ صَاحَبُ اَوْطَالَبَ قَتِیْلُ وَالدَّهُ وَلَا بَقَانُهُ بِالْدِیْوَنِ بِقَاعَت مَیں وَانْدَ کِی اِلْدِی اِللّٰ اِلْدِی اِللّٰ اللّٰدِی اِللّٰ اللّٰدِی اِلْدِی اللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

آپ نے بار باران اشعار کو براھا۔ ہیں آپ کے عزم اور ارا دے کو سمجھ کیا ادھان گیا کہ معیدیت ٹوط پرطی ۔ بے افتیار مبرے آلنو آگئے تا ہم ہیں نے صبروضبط سے کام میں بیو کھی حضرت زبنب نے بھی بدا شعار سُن لیے تھے اور ان کو حالات سے بھی اندازہ ہوگیا تھا کہ تلواریں صاف کی جارہی ہیں وہ ضبط نہ کر سکیں اور بے افتیار ہوگئیں اور آپ کے باس بہنچ کرچنے چنح کررونے لگیں اور کہتی تھیں کاش آج مجھے موت آگئ ہوتی بائے میری ماں فاطمہ یمبرے باب علی اور میرے بھائی حن چل لیے بھیا تم ان گزرے

ہوؤں کے جانشین اور ہمارے مما فظ اور سہارا تھے بہن کو اس طرح ہے افتیار اور ہے جانشین اور ہمارے مما فظ اور سہارا تھے بہن کو اس طرح ہے افتیار اور عقل کو رائی یہ کر آپ نے درمایا درکھیو بہن اشیطان کمیں تہارے ملم و قار اور عقل کو رائی یہ کر دیے۔ بہن نے کما بھائی میرے ماں باب تم پر قربان ، میں آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چا ہتی ہوں۔ بہن کے اس در دناک اور محبت بھرے انداز نے آپ کو بھی ہے جی بے جین کر دیا۔ آپ کا دل بھر آیا اور آنسو جاری ہوگئے فرمایا۔

لَوْتَرَكِ الْقَطَالِيُلُا لَنَامَ

یہ من کر صرب نیزب کا توبڑا حال ہوا دھاڑیں مار مار کر روئیں اور کہتی تھیں کیاز بردئی
آپ کوہم سے جین لیا جائے گا اس سے تو میرا کلیجا پائی پائی ہوا جا تا ہے یہ کما اور چیخ مار
کر یہ موش ہوگئیں آپ نے اُن کے مُنہ پر پانی کے چینے دیئے جب ہوش آیا تو فرمایا
میری بہن الشرسے ڈرو اور اس سے صبر دسکون طلب کر واور جان لوکر تمام اہل زمین حالیٰ میں
گے اور اہل آسمان بھی باتی نہیں رہیں گے۔ ہرشے فانی ہے سوائے ذات اللی حالی نشانہ کے میرے باب میری ماں میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے میرے اور اُن کے لیے ہم
ملمان کے بیے رسول الشرصلی الشرطلیہ وقلم کی ذات ہمونہ میں میں تمہین تم و بیتا ہوں میری اس تم کو پوراکر نا سنو میری وفات برگریاں مذہوا نا یمنہ نوجا ۔ آہ وزاری موں میری اس تم کو پوراکر نا سنو میری وفات برگریاں مذہوا نا یمنہ نوجا ۔ آہ وزاری اور مین نہ کرنا یہن کو صبر وشکر اور ضبط وتحل کی تلقین فرماکو خیمہ سے باہم تشرلیت نا شاور بیت نام نی ۔
انصار کو حفاظت کے صروری اشطامات کی ہوایت فرمائی ۔

خیے ایک دوسرے کے قریب کردیے گئے اور ان کی طنا ہیں ایک دوسرے یں داخل کر دی گئیں خیموں کی لیٹت پر ایک خندق کھو دی گئی اور اس میں لکڑایاں اور شاخیں جمے کرکے بھر دی گئیں تاکہ لوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن بیجھے سے حملہ نہ کرسے بھرسب نے آپ کے ساتھ ساری رات نماز ، دعا ، استغفار اور زاری وتفرع

مي گزاري سه

عم فرمایا كرخمول كاتحفظ توكرو گرفيمول كيتم ابكري مى خنت كهودو

آمدورنت کابس ایک ہی رسندرکھو اور ضندق ہیں بھی نم آگ کوروش کردو حسب حکم آپ کے سب لوگوں نے ضندق مودی اس میں بھرآگ بھی ان لوگوں نے روشن کردی شاہ نے نجرکی اس روز پڑھائی جو نماز آئوی تھی یہ نمازان کی لعبد عجز وشیاز عطف بحد آپ نے جیموں نے بناز اور زبانوں نے لیے ذائقة سوز وگداز اس کے بعد آپ نے خیموں کی طرف نفید کیا دسویں تاریخ کے فورسنے ید کا جب شرچ کھا



سجروں سے، نمازوں سے، بیر رفعت کی سحرہ رونے کی ، نزلل کی ،عب دت کی سحرہ ہائے یہ سحب ررنج ومصیب کی سحرہ عاشور محب م ہے ، شہادت کی سحرہ عاشور محب م ہے ، شہادت کی سحب ہے اولادِ سمیر کی یہ قنسر ہانی کا دن ہے اولادِ سمیر کی یہ قنسر ہانی کا دن ہے



# وت محرم الله ع

سنب عاشور ختم ہوئی اور جسے عاشور قیامت صغری اور مصائب و آلام کی خربے

کر آگئی۔ امام عالی مقام کے خیمول میں اذان کی آواز بلند ہوئی ۔ نواسئر رسول صلی السُّر علیہ و استہ مام رفقاء اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجراوا فراما نے بیٹر اپنے مامک فی استہ مار کھی۔ السُّر جانا ہے جانا کی اس نماز کا عالم کیا تھا۔ عسر و رضا کے بیٹر اپنے مامک فی خالات کے صفور مثنا بدہ حق کی کیفیّات کے ساتھ دست استہ کہ طرح سے تھے وہ مرخبوں منا بدہ حق کی کیفیّات کے ساتھ دست استہ کہ طرح سے تھے وہ مرخبوں منا بی کے بعد راہ فعد امین کہ طبح بانا تھا ختو ع و خضوع کے ساتھ سور و برتے ہے۔

ماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مائی برجن و انس سے نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مائی۔ دسویں مخرم کا خوائی آفیا ب این پوری خون آشامیوں کے بہتر جان شار ، بائیس ہزار برزید یوں کے ساتھ لڑا جنے کے لیے تیار ہوگئے، اس مختر سی جا عت کے آتا نے اپنے جان مار کو مقر کی ساتھ لڑا جنے بھائی حضرت و برحضرت و بیت اس کو دیا جو اسی سب سے علم دار کہاں نے خذی تی اس موری کئی۔ اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا جو اسی سب سے علم دار کہاں نے خذی تی بی اور جونی کھڑا یوں کو آگ گادی گئی۔ اور جونی کھڑا یوں کو آگ گادی گئی۔

دوسری طرن عمرو بن سعد نه ایسته شکر کے مبعد پر عمروا بن الحجاج الذبیدی اورمبرہ پر شمرین ذی الحوشن اورسوار ون پرعزرہ بن قیس الاحمسی اور پیا دوں پر شبت بن یعی بر بوعی کو مقرر کیا اور چینڈا اینے غلام دو بدا کو دیا ۔

امام عالى مقام اونط برسوار مبوئ اور قرآن منگوا كراپنے سامنے كمااور دونوں بائفہ

الفاكر باركاه ابردى بي لول دعاكى ١-

اے اللہ! بر صدت بن توہی میراع مادا در شرکلیت بین توہی میرا آسرا ہے۔
تمام حواقات بیں توہی میراسمارا اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم والدوہ ایسے
ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جانا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیری کم مہوجاتی
ہیں۔ دوست اس ہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دغمن اس سے خش ہوتے ہیں لیکن
ہیں نے اس نعم کے تمام اوقات ہیں تیری ہی طرف رجوع کیا تجمی سے اپنا در و
ول کما تیرے سواکسی اور سے کھنے کو دل نہ چاہا کے اللہ تو نے ہر ہاران صائب
کو مجمد سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچالیا۔ توہی ہر نعمت کا ولی سر مبلائی کا مالک
اور سرخواہ شن ورغبت کا منته کی ہے سے

وہ صبروے اللی جس بین فلل مذائے تیروں پہ ترکھاؤں ابرویہ بل مذائے

شمركي كشاخي

ادھرسزیدلیں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کود کھا جو خیموں کی لیت پر صفاظت کے لیے جالائی گئی تھی تو شمر تعین کھوڑا دوڑا تا ہوا ادھر آیا ادر پکار کرکنے لگا لے صین تم نے ایسے بیاد نیا ہی میں آگ لگالی ؟ امعاذ النّد آب نے فرایا تواسی بی جلے کا زیادہ متعق ہے اسلم بن عوسجہ نے عرض کی یا ابن رسول النّد ایس آپ پر قربان ہوجاؤں اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مارکر اس کا خاتمہ کر دوں اس دقت زد میں ہے اور میرا تیر خطا نہ کرے قرب گا۔ فرمایا نہیں ہماری طوف سے ابتدا نہیں ہونی چا ہیے پھر امام پاک بیزیدی لشکر کے قرب گئے اور با واز باند فرمایا ،۔

انمام حجت

لوگرا حلدی نه کرو اورمبری باتیں سُ لواورمجد برجو وعظ وبسیعت کاحق ہے اُسے اداکرلینے

دو پھراس کے بعد تہیں افتیارہ اگر مرا فدر قبول کر لوگے اور میری بات کو سچاسمجھو گے اور میری بات کو سچاسمجھو گے اور میرے ساتھ انساف کرو گے تو نہایت نیک بخت ہو گے اور تہمارے لیے میسری خالفت کی کوئی مبل باتی ندرہ کی اور اگر تم نے میرا عذر قبول ندیا اور انساف سے کام ذیا تو فَا جَمْعُوْ اَ اَمْرَکُوْ وَ فَا اَلْمَانَ مَیْ کُوْ اُور اَکُوْ اَمْدُوکُو عَلَیْ کُو عُمْدَ اَمْدُ وَ اَلْمَا اِلْمَانَ وَ لَا اَنْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

سیسروں وی است اول کی میں ایک بات کھرانو کا کہ تمہاری وہ بات تم ہیں سے کسی کے اور تمہاری وہ بات تم ہیں سے کسی کے اور بخفی ندرہے تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرڈ الو اور مجھے مہلت نہ دومیرام دگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کا مدد گار ہوتا ہے۔

اده خموں میں عور توں نے جب آب کا کلام سنا توان میں حشر بریا ہوگیا ان کے رفنے کی آوازیں بند موئیں ترآب نے اپنے بھائی صرت عباس اور اپنے فرز درصرت علی اکر کو بھیا كر جاكر انهين خاموش كراؤ مجھے اپني عبان كي تعم الحبي تو انهيں بہت رو نائے۔ انهوں نے جاكر ان كوفاموسشس كروايا حب أن كرون كى آواز موقوت بوئى توامام پاك ف الترتعالي - كى حدوثناكى اورسول الله صلى الشه عليه وسلم براور انبياء كرام اور ملائكه برورو دسل بيجااورج و نعت میں ایسا فسی ولینع کلام فرمایا حس کا نبان نمیں ہوسکتا راوی کتا ہے فوا ملے مکا سَمِحْتُ مُتَكِيِّمًا قَطُّ مَبْكَهُ وُلاَ بِحَثَالُا أَجْلَعَ فِي مَنْطِقِ مِنْ هُ . فداكَ تسم! یں نے الیی فصبح وبلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کسی سے سنی تھی اور نہ لعد ہیں کسی سے سنی اس كى بعد آخرى اتمام جن كرتے موئے فرمایا: - فَانْشِبْوْنِيْ فَانْظُرُوْا مَنْ أَنَا تُحْدُ رَاجِعُوٓا اَنْفُسُكُو فَعَارِبُوْهَا وَانْظُرُوا هَلْ بَصْلَحُ وَيَجِلُ لَكُمُ قَتْلِي وَانْبَهَاكِ حُرْمَتَي ٱلسُّتُ أَبِي بِنْتِ بَيِيِّكُ وَابْنِ وَحِيَّنِهِ وَابْنِ عَيِّهِ وَآدَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِالله وَلْمُصِّرْق لِرَسُولِهِ ٱوَلَيْسَ حَمَرُةُ سَيِّدُ الشُّهِ مَا أَءِ عَمَّ أَبِي ٱوَلَيْسَ جَعَفُ الشَّهِيدُ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ عَيِّى ٱوَكَةَ يَبُلُغُكُمْ تَوَلَّ مُّنْ تَفِيضُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي وَ لِاَخِيْ ٱنْتُكَاكِيدَا شَبَابِ ٱهْلِ الْجُنَّةِ وَفُرَّةُ عَيْنِ آهْلِ الشُّنَّةِ فَانْ صَدَّقْتُمُونِي بِمَا اَقُولُ وَهُوَا لَيْنُ وَاللَّهُ مَا تَعَمَّدُتُ كُورِ بَامُنْ عَلِمْتُ آنَ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْم

وَإِنْ كَنَّ بُشُونِ فَي فَإِنَّ وَيْكُوْ مَنْ إِنْ سَأَلْتُمُولُا عَنْ ذَالِكَ آخَبُرُكُوْ سَكُوْ ا جَابِرَ بَنَ عَنْ بِاللهِ آوْ آبَا سَعِيْ اوْ سَهْ لَ بَنِ سَعُوا اَوْ زَيْبَ بَنِ الْقَدَ آوْ آشَا يُخْرِبُو لُوْ آخَهُ وَسَمِعُوهُ مِنْ تَرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ سَفَا حَدِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْ عَلْمُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَا عَلْمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَ

(ابن اثيرمم طبرى ميه ،البداية مهدا) وكو إمير بي حب ونسب كو د كمجوي كون مول بيرابين نفسول مل غور كرواور ان كوسرزنش كرواور دمكيوكيا تمهارس ليعميراقتل اورميري آبرو رمزي درست ادرطال ب ک میں تنہار ہے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کا نواسہ اور ان کے وصی اور ابن عم، اللہ اورائ محرمول یر مهترایمان لانے والے کا فرزند نہیں موں ؟ کیا سیدالنہ دا ھزت کمزہ میرے باب تحے جا اور شہید عبغ طیار ذوالجنا عین میرہے جا نہیں ہیں جکیا یہ شہور صوبت متہیں نہیں يهنجى كدرسول الندصلي التدعليم وللم في ميرس أورمير سع بعالي كصنعتق فرمايا نحاكم وونون جنت کے نوجوانوں کے سردار مواورا ہل سنت کی آنھ کی شنڈک ہو، اِس اکرتم میں ہی تفدين كروتو بلائب مينتم سيجو كجه كهرم البول حق اور سيح كهدر بالبول كيول كدجب سے مجھے بیمعادم مواہے کے جبوٹے بیرفدا تعالے کاعضب نازل مؤناسے نداکی تسم! اس وقت سے میں نے عدا کہ جم محبوط نہیں لولا۔ تواگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جبوٹا سمجھتے ہو تو تنم میں اس دفت بھی ایسے لوگ موثود میں کہ اگرتم ان سے پوچھو تووه نهبیں تائیں گے ایا بھراصحاب رسول اللہ جاہر ہی عبداللہ انصاری البرسعید خدری۔ مهل بن سعد ۔ زید بن اقم سے پوچھ لو وہ اس کی تصدیق کریں گئے کیوں کہ انہوں نے سول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وبلم ہے اس صبیت کو نیا ہے نواب مجھے نناؤکد کیا ان باتوں ہی ہے کوئی بات کھی البی نہیں سے و تنہیں میری فون رمزی اور آبر ورمزی سے روک د ہے ؟ اس دوران شمرلعین نے آپ برایک نامناسب ہوط کی رصیب این مظاہر نے اس کا ذیران شکن جواب دے کرکھا خدانے تیرے دل برقم لگادی ہے اس لیے تو نہ سے سکناکہ امام کیا فرمارہے میں تمراورصب کی تفت کو کے احدامام ماک نے

بيرونسرمايا ر

فَإِنْ كُنْ تُورِيْ شَكِيِّ مِنَّا ٱقُولُ ٱوْتُشْكُونَ فِيَّ إِنَّهُ إِنْ أَنْ مُعْتِ نَبِيِّ لُو فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي مِنْكُمْ وَلَامِنْ عَيْرِكُمُ ٱخْبِرُوْنِيَّ ٱتُطْلُبُونِ إِقْنِيْلِ مِنْكُونَتُلْتُهُ أُوبِمَالِكُوْآسَةُلَكُنْ أُوبِقَصَاصِ مِّنْ جَرَاحَةِ فَكُونُكِلِّمُوهُ فَنَا لَايَ مَنَ الْمُنْ مُنْ رِنْجِي وَيَاحِيَا رُبْنُ ٱلْجَرِويَا قَيْسَ بْنُ ٱلْتَعْبَ وَيَا زَنْيَهُ بِنَ الْحَارِثِ الْمُتَكَثَّبُوا إِلَى فِي الْقُدُ وَمِ عَلَيْكُمْ قَالُوا لَمُ نَفْعَلُ ثُمَّةً بَلَىٰ فَعَلَّتُهُ إِنْكُونَا لَيَّهَا التَّاسُ إِذْ كُرَهُ مُّوْتِيْ فَنَ عُوْتِيْ أَنْصَرِفُ إِلَى مَأْمَوْهُ أَلْأَرْضٍ -رایر بری بوگو! اگرتم لوگوں کومیری اس بات میں کپیم شک ہے اکمیں جنت کے نوجو اِنوں کا سردار ہوں، توکیا اس میں کوئی شک و مشبہ ہے کہ میں تہارہ نبی کا نواسہ ہوں خدا کی قسم اس وقت مشرق سے ہے کرمغرب کے روئے زمین پرمبرے سوا اور کو نئی نبی صلی النّد علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہے۔ مجھے بناؤنم لوگ میرے ون کے کیوں پاسے موی کیا ہیں نے کی وقتل کیا ہے یا کسی کا مال برباد کیا ہے ؟ یا کسی کو زخمی کیا ہے جب کا تم مجھ سے بدله لینا چاہتے ہو ؟ان باتوں کا اُن کے پاس کوئی جواب نہیں تھااور دہ سب خاموش تھے بھرآپ نے کچھ لوگوں کا نام ہے کر پکارائے شبت بن ربعی کے جازبن الجرائے تیس بن انتعت - الدريد بن عارف كياتم في مجه خطوط لكه كر اين ياس نهي ماياتها وانهو نے کما ہم نے کوئی خطوط نہیں مکھے تھے! آب نے دنمایا ہال باب نے تم نے عزور مکھے تے۔ بھر فرما یا لوگو احب نم مجھ ناپند کرتے ہو تو مجھے چیوڑ دو ناکہ میں کسی گوسٹ امن کی طرف ملاجاؤل - (ابن شرص عطري سيم)

اس پرقیس ابن اشعن نے کہا آپ ابن عملینی ابن زیاد کے حکم پر سر جھ کا دیں۔ پھر
آپ کے ساتھ کو ٹی نالیب ندیدہ سلوک نہیں ہوگا ؟ آپ نے فرمایاتم بھی تو آخر جوابن اشعث
کے بھائی ہو؟ کیا تم یہ چاہتے تو کہ بنو ہاشم تم سے سلم بن قتیل کے خون کے علاوہ اور دوسر سے خون کے بدلہ کا مجی مطالبہ کریں۔ خدا کی قسم! میں کسی ذلیل انسان کی طرح ابن زیاد کے ہاتھیں اپنا ہاتھ نہ دول گا اور نہیں کسی غلام کی طرح اقرار اطاعت کرول گا۔

عِبَادَ اللهِ إِنْ عُنْ تُبِرِبِي وَرَتِبُكُ أَنْ تُرْجِمُونِي آعُودُ بِرَبِي وَرَتِبِكُومِنَ كُلِّ مُتَكَتِرِلُا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

اللَّه كے بندو! بیں اپنے او تمارے رب سے بناه ماگان وں كرنم مجھے ماك ماركرو میں اپنے اور تہارہے پرور د گارے ہر مغرور اور تکبر سے جولیم ساب برایان نہیں رکفنایناه مانگنامون نه

جب مرجنروه لوهیس کے بھارے مامنے ك وارحس و عُمْواكمات

يە فرماكر آپ نے اپنى سوارى كوچلا يا اوراس سے اتر پڑے اور كوفى آب كى طرت برف ان كاربلاد مجم كرزميرين فين كهور برسوار سختيار لكاف يرسوك آكے برف اور

وشمنوں کے مامنے بر وکش انداز میں فرمایا -

اے ال کوف اللہ کے عذاب سے ڈرو-ایک معلمان پریدواجب ہے کدوورے ملمان بھائی کونصیت کرے ابھی کے بھم آلیں ہیں بھائی اور ایک دین وملت پر ہیں۔ ادرجب كب بعايد تنهار سے درميان ملوار نهيں حلتي اس دفت مكتم كونمند نفيحت كرنے كاحق ہے اورجب الموارس مليس كى توجارا تهارا بدين تند توط جائے كا بھرتم ايك الگ جاعت بول مك اور نم ايك الك جاعت يسنو بي ننك النه تعالي في بيس اور تنہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وطم کی اولاد کے بارے میں امتحان و آزماکش میں متلاکیا ہے اکدوہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تنہیں ولا در سول کی نفرت وا ماد کرنے اور سرکشس ابن سرکشس ابن زیاد اور بیزید کاسا تھ جھوڑنے کی دعوت دہتے ہیں اس لیے کتمہیں ان دونوں سے برائی کے سوا اور کھیے حاصل مذہو گا يتهارى تلحون من أم ملائان بحرى كدنهار يا تقياؤن كاليس كدنها المثله كريك يتمارى لاشول كو مجبور كى شاخول برلتكائيس كے ججربن عدى اوران كے اصحاب اور یا نی بن عروہ جیے تمارے متاز لوگوں کوفتل کر سے

یہ سن کرکوفیوں نے زمیرین قبن کو گالباں دیں اور ابن زیاد کی تعرلف اور اس کے

ہے وہا کے کے لئے گے۔

والله لا نَبْرَحُ حَتَّى نَقْتُلُ صَاحِبُكَ وَمَنْ مَّعَهُ أَوْنَبَعْثَ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ

إِلَى الْدَمِيْرِ عُبَيْدِ اللهِ سَلْمًا-

خدا کی تیم ہم میاں سے ایک ندم پیچے نہیں مطابئی گے جب یک ترے صاحب (حسین)اور ان کے ہم رامبوں کو قتل نہ کر دہی یا ان کو بہ چینیت قیدلوں کے ابن زیاد کے مبرد نہ کر دیں ۔

َ فَكُمَا فَدَ كَ بِعَدِدِ! إِنَّ وَلَدَ فَاطِمَةً رِضُوانَ اللهِ عَلَيْهَا اَحَثُ بِالْوُدِّ وَالنَّصَرِ مِن ابْنِ سَمِيَّةً فَإِنَّ لَمُ وَهُمْ فَأُعِيَّدُ كُمُ وَاللَّهِ اَنَ تَفَتُ لُوْهُمْ وَاللَّهِ مِن ابْنِ سَمِيَّةً فَإِنَّ لَمُ وَهُمْ فَأُعِيْدُ كُمُ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت فاطمہ رصنوان التہ علیہا کی اولاد ابن سمبہ کے مقابلہ میں زیادہ محت ولفرت کی شخق ہے اگر تم ان کی امداو واعانت نہیں کرنے مونو خداراان کو قتل نونہ کر و ان کا معاملہ ان کے اوران کے ابن عمر مزید کے درمیان چوٹر دو مجھے اپنی جان کی ضم! بزید

نہاری اطاعت گزاری سے حسبن کے قتل کیے بنیر مجی تم سے خوش ہوسکتا ہے۔ یہ من کر تنمر نے زمبر کوایک نیر مارا اور کھالیں فاموش رہ۔ خدا تیرامنہ بند کرے تو نے اپنی بک بک سے ہمارا دماغ چاط لیا ہے زمیر نے جواب دیا او ابن البقال ہیں تجوہی سے مخاطب نمیں ہوں تو توجانور ہے والٹہ ہیں ہجتا ہوں کہ تُو قرآن کی دوآیتوں کو ہی سے کے دن کی میں رکھا فا اُبنٹ بالحِنْ می کیوُم الْقِیامَةِ وَالْعُدُا بِالْالِیْم بِس اب قیامت کے دن کی

زلت ورسوائي اورعذاب اليم تفحي مبارك بور

شمر نے کہا اب ضرا مجھے اور تیرے صاحب کو اسی دقت تنل کرنے والا ہے۔ زمیر نے کہاکیا تو مجھے موت سے ڈرا تا ہے۔ فرای تعم اصین کے ساتھ جان دیا تھے کو تہارے ساتھ دائمی زندگی سے زیادہ لیسند ہے بھر آ واز ملند لشکر برزیہ سے خطا ب کیا لوگو اِن مگٹ ل ظالموں کے فریب میں آگر اپنا دین نہ برباد کر دندا کی تنم اجو لوگ ھنزت فیرسلی الٹر طیہ دیم کی اولا داور آپ کے اہل مبت کا خون بھائیں گے ادر ان کے مددگاروں اور اُن کے کی اولا داور آپ کے اہل مبت کا خون بھائیں گے ادر ان کے مددگاروں اور اُن کے

حرم کی طوف سے لوٹنے دالوں کو قتل کریں گے وہ آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گئے۔
حسین ابن علی کی زندگی ت آن کی صورت
رسول النّہ کی دنیا میں اک روشن نشانی ہے
امام عالی مقام نے زمبر کو دالیں بلالیا درسس عبرت

دونه مونگا - (اقرآن الله)
ادراس براه کرظالم کون سے جس کواس کے رب کی آیات سے سمجھایا گیا تواس نے
ادراس براه کرظالم کون سے جس کواس کے رب کی آیات سے سمجھایا گیا تواس نے
سے ان کی ادراس نے داموش کر دیا ان (اعمال کو) جواس کے ہا تحوں نے بہلے کیے
سے ان ہم نے ان کے دلوں بر بر وے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ ہم سکیں ادران کے
کانوں میں بہراین پیدا کر دیا ادر اگر تم ان کو ہوایت کی طرف بلائو تو ہر گر کھی ہوایت کی
طرف نہ آئیں گے ادر تمہارا بر ور دگار مہت جنے دالا اور برطری رحمت والا ہے اگر وہ ان
کو پچوالیتا ان کے کیے بر تو ان بر بہت جارعذا ہے بھیا ان کی وہ ایسا نہیں کرتا) بلکمان
کو پچوالیتا ان کے کیے بر تو ان بر بہت جاری دفت کوئی نیاہ کی حکمہ نہ پائیں گے ۔

کو براوینے کا ایک وقت مقربے دیجراس وفت کوئی نیاہ کی حکمہ نہ پائیں گے ۔

کو در سے کوئی نیاہ کی وقت مقربے دیجراس وفت کوئی نیاہ کی حکمہ نہ پائیں گے ۔

کو در ادیے کا ایک وقت مقربے دیجراس وفت کوئی نیاہ کی حکمہ نہ پائیں گے ۔

کوفیوں بزیدلوں کا حال بھی بالکل الباہی ہوگیا تھاجس کی وجہ سے کو ٹی فیرے ت ان پراٹز انداز نہ ہوئی اور کر توت نوان کے بلا سنبہ ایسے ہی تھے کہ ان ظالموں کو فوراً عذاب کی چی میں میس کر رکھ دیا جاتا اور ذرا طحصیل نہ دی جاتی بیکن الترتعالیٰ نے اپنے علم وکرم اور حکمت کی وجہسے ان کو مهلت دی کیوں کہ اس کے ہاں ہرچیز کے لیے ایک وفت مفرسے ۔

> څرکوجنت بھی ملی او ج شادت بھی ملا اک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا

: 6162

زہیر بن قین کی والسی کے بعد عمرو بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو تر بن بزید نے ابن سعد سے کہا خدا تیرا بجلا کرنے کیا توان سے رائے گا ؟ ابن سعد نے کہا ہاں اور قسم خدا کی لونا بھی البا کو جس میں کم از کم بیہ ہوگا کہ سراور ہاتھ کھے کھے کھے گریں گے۔ حرنے کہا کیا ان کی بین باتوں ہیں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا والٹر اگریہ امر میرے اختیار ہیں ہونا تو ہیں ضرور ایسا ہی کرتا لیکن کیا کو وں تمارا امیر نہیں مانتا ۔

تربیانگ لرزہ ساطاری ہوگیا آنکھوں سے ناریکی کے بیرد سے الٹھ گئے اور تق کے جلوبے نظر آنے لگے۔ بڑکی بیرحالت دیکھ کر انہی کی برا دری کے ایک شخض بھاجرین اوس نے ترکیب کہا ۔ والترآج ننہاری عجیب حالت ہے بیں نے کسی جنگ بیں تھاری الیبی حالت نہیں دیکھی حالان کر میر سے نز دیک تنم اہل کو فد کے بہا در وں ہیں ہے ایک بہا در تربین انسان ہو بھر بیر حالت کیوں ہے ؟ ٹرنے کہا خدا کی قیم امیر سے ایک طرت جنت اور ایک طرت وزخ ہے اور ہیں درمیان میں گئی ہیں متابل ہے جمیر کا پیر گؤنٹ ورکیا ہو لئا فوف وقط ساں بطائی میں مقابل ہے جمیر کا پیر عافیت سے جے لوٹا ہو بلا فوف وقط ساں بطائی میں دکھائے دہ دلیری کے ہمز مافیت سے جے لوٹا ہو بلا فوف وقط ساں بطائی میں دکھائے دہ دلیری کے ہمز درمیان دور نے وجنت کے کھڑا ہوں جن ہماں

فوٹ دوزخ ہے ہوں اس دقت ہے اب و تواں پھرکھا خداکی قسم ااب نوجنت کی طرت ہی جاؤں گا خواہ مجھے کھوٹے کردیا جائے بازندہ عبلا دیا جائے۔ یہ کہ کراپنے گھوڑ ہے کو امیٹ لگائی اور گروہ اشقیا سے لکل کمر امام عالی مقام کے یاس پہنچ گئے۔

نكل كراشكراندار سے بارائر في بنعره كدد كجيوبوں نكلت بي جنم سے خداد ك امام یاک کی فدمت اقدس میں حاضر مو کر عرض کی با ابن رسول اللّٰد إ میری جان آپ بر فوا ہو میں دہی تفص ہوں جس نے آپ کو والیں مذجانے دیا اور راسنہ بھرآپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس مقام پر مظہر جانے کے لیے مجبور کروہا تھا مگر فدائے وحدہ لا شرکی کی تھے! مجھے یہ گمان کے نہ تھا کہ ان لوگوں کی برختی اس عد تک پہنچ جائے گی اور یہ آپ کی تمام شرائط کوردکردیں گے بیں توخیال کرا تھاکہ آپ کی پیش کردہ سنسرائط میں ہے کسی شرط کومان لیں مگے اور صلح ہوجائے کی والنّد اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ الیاسلوک کریں کے نومیں سرگزان کا ساتھ مذوبیا اور جو کتا خیاں مجھ سے ہوئیں ان کا مرکب مذہوباراب میں اپنے کیے پرنا دم ہوں اور التٰہ کے صنور نوبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آب پر قربان کرتا ہوں فرما ئیے کیا میری یہ توبہ قبول ہوگی ؟ آب نے فرمایا ہاں السُّرِتْماری توبہ قبول کرے گا اور تنهين خش وے كا تهارانام كيا ہے ؟ كها حُر بن يزيد ا فرماياتم دُنيا و آخرت ميں انشاء المذورُ (آزاد) مو گھوڑے سے اترو عرض کیا اب تواسی وقت اتروں گاجب ان ظالموں سے رائے ہوئے اپنی جان آب پر فداکردوں گا فرمایا انچا حب طرح چا ہو کر و التّٰه تم پر

عرض کی این رسول آک خطاکار موں ہیں آب کے پیلے تقابل کا گذاگار موں میں اس بیابان میں سرکار کو میں نے روکا یہ جبارت ہوئی سرکار میں اس حرک شا یہ تنہا ہے مرے جُرم کو اب عفو کر و جاں فدا کرنے کی اب مجھ کو اجازت دے دو آب نے باند سرحر پر بہ شفقت رکھا اور فسرمایا تیرا عذر بھی مقبول ہوا اور فسرمایا تیرا عذر بھی مقبول ہوا

توبہ کررب سے دہ بخنے گاتیر سے جرم وخطا تیری تفضیر کو حربیں نے بھی اب عور کیا جاں فدا کرنے کی اب تجھ کو اجازت دے دی اب شہادت کی سعادت تجھے مل جائے گی

#### حسر كاخطاب

امام عالی مقام کے جان شاروں میں شامل ہونے کے بعد رُنے کوفیوں بزیرلوں سے كهالوگوا حسين في تنهار ب ما منه جنين صورتين بيش كي بي ان مين سے كوئي أيك صورت کیوں نہیں مان لینے تاکہ غداننہیں ان کے ساتھ جنگ وصال میں متبلا ہونے ہے بیا ہے كوفيول في كما بهاري اميرابن معدسيه بات كرو-ابن معدف كما مين تويايتا تفارنيكن ابیا ہونہیں سکتا ہونے کہا اے کونیو ا فدانمنیں تباہ وبرباد کرے تم نے فور حبین کو بلایا۔ جب وہ آگئے نوتم نے ان کا ساتھ ججوڑ دیا اور پٹن کے حوالے کر دیا۔ تم نے نوبیکها تھا كريم اپنى جانيں ان برنداكر بس كے اورات تم اننى بر على كرنے اور اندې تل كنے كے دريے ہوتم نے انہیں چاروں طرت سے گیرلیا ہے ان کو اور ان کے اہل بت کوالٹرتعالیٰ کی وسيع وعريض زبين مي محرف جاكرامن وامان سے رہنے سے روك دیا ہے اس وقت وہ بالكل قيداول كى مالت ين بن اورتم نے ان ير نم فرات كا يا ني بند كر ركھا ہے۔ جے بهودى، نعرانی اور مجسی سب پینے ہیں اور اس میدان کے سور اور کتے تک اس میں لوطنے ہیں۔ اس پانی کے لیے صبین اوران کے اہل وعیال نزاپ رہے ہیں تم نے عزت محمصتی السّعلیہ ولم کے بعدان کی اولاد کے ساتھ کیسا بڑا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے اسی وفت توبہ نہ کی اورلینے اراد ول رئه بدلانوقبامت کے دن فراتعالیٰ تهبیں بھی بیاسا ترطیا نے گا۔

کوفیوں نے ٹریر تیر مرسانے شروع کردیے اور ٹرو ہاں سے وط کر امام پاک کے سامنے

القرمة المحارجناك

حرك والبس آنے كے بعد ابن معد ابنا علم بے كر آگے بڑھا اور ايك تيرام كى طون

چلاکر کننے لگا گواہ رہناسب سے مپلا تیر میں نے ہی ماراہے۔اس کے ساتھ ہی طبل جنگ پر چوط بڑی اور دوسروں نے بھی نیر مالیا نے شروع کر دیے جنگ شروع ہوگئی اور دونوں طرف سے بیاہی نکل نکل کر آنے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔

زیاد بن ابی سفیان کا آزاد نلام بیار اور ابن زیاد کا آزاد فلام سالم دولوں سب سے

پیلے کو فیوں سے نکھے اور میدان بی آگر دعوت مقابلہ دی ۔ ان کے مقابلہ کے لیے صبیب
ابن مظام اور بربر بن حضیر آگے بڑھنے گئے گرامام نے اجازت دی ۔ بیتنما ان دولوں کے بالمقابل
الکبی نے مفابلہ کی اجازت طلب کی ۔ امام نے اجازت دی ۔ بیتنما ان دولوں کے بالمقابل
موٹے ۔ انہوں نے پوچھائم کو ن مو ؟ عبدالٹرنے اپنا نام و نسب بیان کیا ۔ انہوں نے کہا بم

ادر سالم پیچھ تھا عبداللہ نے کہا اوفاحش کے بیٹے تھے بھے سے مقابلہ کرنے ہیں عارہ ہے یہ کتے

اور سالم پیچھ تھا عبداللہ نے کہا اوفاحش کے بیٹے تھے بھے سے مقابلہ کرنے ہیں عارہ ہے یہ کتے

موثے ایک می دار ہیں اسے ڈھر کر دیا ۔ سالم نے ایک دم جیٹ کر کھلہ کر دیا عبداللہ نے اس
کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا ان کی انگلیاں اڑگئیں گر دائیں ہاتھ سے اس برایک الیا دار کہا کہ کہ کی مارگرایا اور بہ شعر مطبعے سے

راٹ تَنْکُرُ وَنِیْ فَاکْ اَبْنَ کُلْبِ سَنْجِیْ وَبَیْتِیْ فِیْ عُلِیمِ حَسَبِیْ الْرَبِی کُلْبِ کَالِکِ مِر اگرتم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو نومیں خاندان کلب کا ایک مزرند ہوں یہ میرانسب سے اورمیرے بیے یہ کا نی ہے کہ میراگھ نبیایہ علیم میں ہے۔

اِنْ َ اَمْرُ ۚ ذُوْ وَمِتَوْمَ وَغَضَب مَ وَكُلَّتُ بِالْخَوَادِعِ مُنَ النَّكِب مِن الْمَوْمَ وَعَنَ النَّكِب مِن الرَّغَى وَصِيبَ كَهِ وَنت برول الرَّغَى عَاجِرَ نهْ سِ مِوَا ـ

إِنِّى نَعِيْدٌ لَكَ أُمَّ وَهَبِ بِالطَّهْنِ فِهُو مُقَدِّمًا وَالشَّهُ الْمَنْ فَعُومُ مُقَدِّمًا وَالشَّهُ

اے وہب کی ماں میں تیری اس بات کا ضامن ہوں کہ ڈٹمنوں پر برطری جڑا ت اور دلیری کے سانھ نیزہ و تثمینے کی صرب لگاؤں گا وہ صرب جورت تعالیے پر ایمان رکھنے والے بندے

ک عزب ہوتی ہے۔

عبدالتركی بوی ام ومب نے یہ شن کرایک نجمہ کی جوب ہاتھ بیں لی اور آگے برٹھ کرکہا میرسے ماں باہتے میر فداولا و رسول صلی النہ علیہ وعم کی طوف سے روائے میں اور اولا و رسول صلی النہ علیہ وعم کی طوف سے روائے میں اور کہا ہی تھا!

عبدالتر نے انہیں عور آنوں کے خیموں میں لوٹانا چاہا یکن انہوں نے آدکار کیا اور کہا ہی تھا!

ما تقد جھوڑوں گی ۔ تہا ہے ساتھ جان دوں گی ۔ امام عالی مقام نے آداز دی النہ تعالے تم دولوں کو اہل میت کی طرف سے جزائے خیرو ہے ۔ بی بی تم والی آجا وعور لوں پرتت ال واجب نہیں ہے ۔ آ ہے کے ارشاد ہروہ والی آگئیں ۔

# عبدالتربن عميركبي

یہ بن علیم میں سے ہیں۔ حال ہی میں کوفہ آئے تھے اور قبیلۂ مہدان میں جد کے کنویں کے پاس ایک مکان میں کھرے ہوئے تھے۔ان کی بیوی ام دہب بونا زان نمیر بن فاسط سے تغیب ان کے ساتھ تھیں عبداللہ نے مقام نمیلہ میں ایک نشکر مع ساز وسامان مے دکھے کروگوں سے بُوجھا بدلشکر کہاں جارہا ہے ؟ کسی فے اک سے کد دیا کہ فاطمہ سنت رول اللرك وزنرحين كے باتوجاك كرنے كے ليے اعبالله وزاتے بي فداكى تىم! میں یہ آرزورکھتا تھا کہ بھی مجھے مشرکین سے جہاد کامو تعبہ ملے جب میں نے حالات سنے اور لشکر کوفہ کو دکھیا توہیں نے یقین کرلیا کہ جولوگ اپنے نبی کے نواسے پراٹکر کشی کررہے ہیں ان سےجهاد کرنا بھی عنداللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے ابرو تواب کے نہیں۔ بھراین بوی کے پاس آئے اور تنہائی میں لماکراس کوسب حالات سے اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ بوی نے کہا تھا را ارادہ مبت اچیا ہے۔ اللہ تھاری بہنرین تمنّااور آرزوكو بوراكرے دبومجے بھى اپنے ساتھ سے دبور عبدالله بوى كوساتھ سے كرات ہى رات میں حل کرنشگرامام میں پہنچ گئے تھے۔ اپنی کو بہ شرف حاصل ہواکہ امام کے پہلے جان نثار بانهی کی مثبت مین نکل کرساتم اوربیار کوموت کے گھا ط آثارا۔ الم اوربیار کے قتل کے بدعمرو بن حاج جویزیدی نشکر کے میمند ہر کمیں تھا۔ اپنے

دسترکوے کرامام کی طرف برطها مان شاران امام یا وُن ٹیک کرسینر بہر ہو گئے اور تیروں کے دارسے کوفیوں کے گھوڑوں کے منتر پھیردیے۔

كرامن

كوفيون ميں سے ايك كتاخ ابن جوزہ نے دومرتبہ با واز لبندكها حسبن بي ؟ كسى نے اس کا جواب نددیا تیسری مرتبہ کنے برانصارا مام نے کہاتیراکیا مقصد ہے ؟اس ظالم نے کہا اے صبن تجھے دوزخ کی بشارت ہو (معاذ اللہ) امام عالی مقام نے جوابًا فرمایا و صوالًا ے میں دوزخ میں نہیں ملکہ اپنے رہے رہیم اور رسولِ شفیع وسطاع کے صنور جاؤں گا۔ بھر پوچايدكون من الفارنے عرض كيابيا ابن جوزه سے آب نے باتد الماكركها فدا! اس کوآگ میں ڈال دے۔اسی وقت اس کا گھوڑا بدک کردوڑا اور امام کے نمیوں کے پیھیے بوخندق بن آگ جل رہی تھی اس طرت گیا جوزہ نے جا پاکد اس خندق کو بیاند جائے گرافورے کے اچلنے کے وقت یہ اس پرسے گرمطِ اور یا وُں رکاب میں اٹک گیا۔ اب اس کا ایک پاؤں نور کا ب میں آلکا ہواتھا اور باتی وجود لکا ہواتھا اور کھوڑا پرٹیانی کے عالم میں برار بھاگ رہ تھا۔ بناں جداس کا سر-ران ۔ بنڈلی اور ایک باؤں تو گھوڑے کے نیجے آآگر اور برابر کی مطوكروں سے چركور موكيا \_ آخر كھورے نے فندق كى آگ ميں وال ديا اوروہ ظالم فنافيان ہو گیا۔ مسروق بن وائل حفر می بھی انہی سواروں میں سے ایک تھا جودستہ کے آگے تھا وہ کتا ہے کو میں آگے آگے اس لیے تھا کو میں بیا بتا تھا کہ کی طرح حین کا سر کا طنے میں کامیاب موجاؤں تاکہ اس وجہ سے ابن زیاد کے ہاں قدر ومنزلت یا وُل لیکن میں نے صین کی بدر مخاہے ابن جوزہ کاحتر دیکھا تومیرا ارا دہ بدل کی اور میں لشکر ہزید ہے الكل عليمه موكيا اس كے معانى عدا لجارنے الكر سے عليمد كى كاسب لوجيا كے لگا بن نے اس فاندان کے لوگوں سے ایک الی بات دکھی ہے کہ میں کھی کھی ان سے منازاوں گا ير مجي سلسان اتمام عجب كي ايك كواي تقى امام عالى مقام كويه دكهانا تعاكد الرميري مقبوليت بي کھنے ہے تو آنھ رکھنے ہولو دیکھ لو اوھ زبان سے نکانا ہے اوھ موجاتا ہے اب م

ہوکہ ایسے مغبول اورمتجاب الدعوات کے ساتھ لڑنے اور اس کو شانے کا انجام کتنا سخت ہوگا اب بھی موفعہ ہے باز آجاؤ مگروہ بربخت جن کو مردار دنیا کی حرص وطعے نے اندھاڑ ہمرا بنادیا تھا ان پر کوئی انزینہ ہوا۔

اس کے بعد کونی شکرسے برند بن مقل نکلا اور لشکرامام سے بربر بن صنبر نکے بیزید نے کما بربرتم نے دکھ لیا کہ فدا نے تنہارے ماتھ کیا سوک کیا بربرنے کہا فدا کی تعم! فدانے مبرے سائفہ بھلائی کی اور نیرے سائف برائی کی بیزید لولائم نے جوط کہا مالان كرآج سے پشتر تم نے کھی جھوط نہیں بولاتھا۔ اور میں نہیں بتا دیتا ہوں کہ آج تم گار ہوں میں سے ہو مبربر نے کہا آؤ بہلے مباہلہ کریں اور خدا نعالیٰ سے دعا مانگین کہ وہ جو لئے پر لعنت کرے اور گمراہ کوقتل کرے اس کے بعدیم دولوں اطبی انھی بنتہ علی جائے گا كەكون گمراە سے دخال جبردولوں نے دناكى كەاللەر ھوٹے برلىنت كرے اور دوقى بر ہو وہ کمراہ کوقتل کرہے بعردولوں نے تلوارین نکالیں اور لڑنے گے۔ بزید نے بربریر واركيا وه خالي كيا مگر سربرنے جواب ميں البي كارى ضرب نگاني كة لوار مزيدكي خود كو کاٹتی ہوئی دماع تاک پہنچ گئی وہ گربرط اور تلوار اس کے سرس اٹک گئی۔ مرمر تلوار کو کھنچ رہے تنے کہ رمنی بن منقذ العبدی بربرے لیا گیا۔ کھ دیر تک دولوں میں کشتی ہوتی رہی۔ آخر بریر نے رضی کو نیچے گرا دیا اور اس کے سبنہ پر سوار ہو گئے۔ رضی علایا مقابلہ كرف والع اور كاف والع كمال من عجم أكر كات كيول نمين ؟ رضي كح ملاف برکعب این جابرازی نے بربر بر نیز ہے کا دار کیا۔ نیزہ ان کی کشت میں پوسٹ ہوگیا بھی بیزہ ان کی کیشٹ میں بیوسٹ سی نفا اوروہ رمنی کے سینہ سے اکھ رہے تھے کہ کعب نے دوسرا دار کرکے ان کوشہد کر دیا۔ بیکعب جب والیں گھرگیا تواس کی مہن نوار بنت جابرنے کہا تونے فرزند فاطمہ بنت رسول الٹیر کے دشمنوں کی مدد کی اور قارلوں کے سردار بربر کونٹل کیا۔ اس بیے شدا کی تھے ایس تھے سے کھی بات نہ کروں گی۔ حفرت بربر کے بعد حفرت عمر بن فزظر انساری به شعر بطرصت موئے آگے بط ہے۔ قَدْعَلِمْتُ كَتِيبَةَ ٱلْاَنْمَارِ إِنْ سَأَخْدِي حُوْزَة الرِّنْمَارِ

بے شک انصار کے شرسوار جانتے ہیں کہ میں اس بزرگ کی عابت میں لار ماہوں جس کی عابت وحفاظت عزوری ہے۔ صَنَّهُ بَ عُنْلاَ هِرِ عَنْ يُونِكُيْنِ سَارِيْ دُونَ حُسَانِي مُهُ جَرِقَ وَدَارِيْ

بینوب اول ہے اور داد شیاعت د بینے ہوئے شہید ہوگئے۔ ان کا بھائی علی بن فرط ابن سعد کے سائھ تھا اس ظالم نے اپنے بھائی کوفاک و فون میں غلطان دیکھ کر لیکارا۔
اے حبین اے کذاب ابن گذاب نونے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھو کا دے کر نشل کرا دبار معاذ النّدی آپ نے جواب دیا خدانے تیہے بھائی کو گمراہ نہیں کیا ملکہ اسے ہائی دی کو گراہ نہیں کیا ملکہ اسے ہائی دی اور تجھ کو گمراہ کیا۔ یہ جواب سُن کر کھنے لگا اگر بین تم کو نشل نہ کروں تو النّد مجھے تن کر ہے یہ کہ کر آپ پر ٹوط ہٹا ایصار سے ابنا کو روکا اور اس پر نیز سے کا ایسا وار کیا کہ وہ چاروں شانے چہت گرا۔ مگر اس کے سائفیوں نے آگے مبڑھ کر اس کو رکا اور اٹھا کرنے گئے۔

مراح کر اس کو بچالیا اور اٹھا کرنے گئے۔

اس کے بعد امام باک کی طرف سے گوبن برند نظے اُن کے مقابلہ میں بزید بن بنال آگے بڑھے

آیا۔ گونے ایک ہی وار میں اس کو موت کی بند سلا دیا۔ گوکے بعد نافع بن بلال آگے بڑھے

اُن کے مقابلے میں مزاہم بن حریث آیا۔ نافع نے اسے بھی ترظیا کے رکھ دیا۔ ابھی مک نوان کی اس اندازسے ہورہی تنی کہ فرقیتین کی طرف سے ایک ایک بوان میدان میں آر با کھا ایک کوفی انتہا ہے وہوں کی طرف سے ایک ایک بوان میدان میں آر با کوفیوا تمہمین نہیں معلوم نم کن لوگوں سے لرط رہے ہو یہ سب موت کوجان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ لہذا ایک ایک کرے اُن کے مقابلے میں ہرگز نہ جاؤ۔ یہ مشی بھرلوگ ہیں عزیز رکھتے ہیں۔ لہذا ایک ایک کے قتل میں کوئی شاہلے وی اطاعت اور جاعت کولائی پیر سے فران کے مقابلے میں ہرگز نہ جاؤ۔ یہ مشی بھرلوگ ہیں کے قتل میں کوئی شاک و شب اور حود نہ کروجی نے کے طوے رہواور اس تحق (حسین) کے قتل میں کوئی شاک و شب اور تر دو نہ کروجی نے امام (یزید) کی مخالفت کی ہے اور دین کو چھوٹ دیا ہے۔ یہ شن کرامام پاک نے فرمایا اے عمرو بن جاج اجو کچھتم کوگ کررہے ہو مرنے کے بعد تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے ادر عرب کو مرنے کے بعد تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے اور دین کو جھوٹ دیا ہے۔ یہ شن کرامام باک نے فرمایا اے عمرو بن جاج اجو کچھتم کوگ کررہے ہو مرنے کے بعد تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے ادر عرب کو جس نے کے بعد تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے ادر دین کو جھوٹ دیا ہے۔ یہ تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے سے در بن جاج اجو کچھتم کوگ کر رہے ہو مرنے کے بعد تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے در مالے کوگھوٹا کے بعد تمہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے در مالیا کھیں کا کھیں کوگھوٹا کو کوگھوٹا کو کوگھوٹا کہ کس نے در کوگھوٹا کیا کہ کس نے کھیں کوگھوٹا کہ کس کے در کھوٹا کے کھوٹا کی کس کے تعرف کوگھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کس کس کس کے تعرف کی کوگھوٹا کی کھوٹر کی کھوٹر کی کوگھوٹر کے کوگھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کوگھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کوگھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کوگھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کوگھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کوگھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر

دین کو چیوراتھا اور کون دوزخ کا ابندھن بنتاہے۔

عمروبن سعدنے بھی عمروبن تجاج کی رائے کولب ندکیا اور ایک ایک کے مقابلہ کی سخت مالغت کردی۔ اس میں عمروبن جاج نے جو الشکر بیزید کے میمند پر مقرر تھا۔
امام پاک کے میمند برعام حلہ کردیا ۔ کچھ دیرتاک لڑائی ہوتی رہی ۔ اس میں امام کے انصار میں سے صفرت مسلم بن عوسجہ اسدی شہید ہوئے ۔ ان کومسلم بن عبدالنہ ضابی اورعبدالرحمٰن مجل نے شہید کیا ۔ ان میں باک ان کے لائے کے قریب تشرفیت سے گئے۔ ابھی ان میں کچھ رمن بانی تھی فرمایا مسلم خدا تعالیٰ تم بررهم کرسے بھر فرمایا ، ۔ خیبہ تم اُن می قدیمی خیبہ کو میں باتی تھی فرمایا گئی اُن کو اُن تیکن پیدائی اُن کے اُن کی کئی کو اُن کی کئی کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کی کئی کئی کے اُن کی کی کر کے اُن کے اُن کی کرا کے اُن کر کی کرا کے اُن کر کر کر کر ک

یس کوئی توان میں سے اپنا ذمہ پوراکر چکا اور کوئی ان میں انتظار کر رہا ہے۔ اس الکا مند کا سا

مروه بالكل تنس لوك-

بھرجیب ابن مظاہر نے قرب آگر کہام ملم نہیں جنت مبارک ہو رسلم نے بہت
آہت سے کہا خدا نمیں خرو تحبلائی مبارک کرے جبیب نے کہا بیں جانتا ہوں کہ میں بھی
نہار نے پاس ابھی پینچنے ہی والا ہوں ورنہ بیں ضرور تم سے کتا کہ کوئی وصیت کروا در اُسے
بین ضرور پوراکرتا مسلم نے امام پاک کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ صوت یہ وصیت کرتا ہوں
کہ ان بر حبان فداکر نا جبیب نے کہا والٹ میں ایسا ہی کروں گا اور سلم کی روح اپنے آقا
کے سلمنے برواز کرگئی ۔ رضی الشرعنہ ۔

اس کے بعد شمر ذی الجوشن جو لئکر بیزید کے میسرہ برمفر مقاامام پاک کے میسرہ بر حلد آور ہوا اور اس کے حملہ کے ساتھ ہی بزیدی جاروں طرف سے انصار امام ہر ٹاوٹ بڑے بڑاز بردست مقابمہ ہوا۔ امام کے ساتھ کل ۱۳۲ سوار تھے مگر انہوں نے بے مثال شجاعت و بہادری کامظامرہ کیا۔ جدھر رُخ کرتے تھے کو نبول کی صفوں کو البطہ دیتے تھے بزیدی لشکر میں مجلکہ طربچ گئی۔ سواروں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا رعزرہ بن قیس نے جو کونی سواروں کا سرخیل تھا اپنے سواروں کو مرطرف پیا ہوتے دبھے کرعبدالرجمان بن صیب کو ابن سعد کے باس سوار کہ تم میں ان چید سواروں نے میرے سوار دستہ کامنہ بھیردیا ہے ادر اب حال یہ ہے کہ برے سوار ادھرادھر کوباک رہے ادر جان کیانے کی فکر کر رہے ہیں اس بیے فراً کچھ بیدل اور کچھ تیرانداز مجھیے ۔ ابن سعد نے عزرہ کی درخواست پر شبت بن رہبی کوجانے کا حکم دیا مگر اس نے گربز کیا ہے جو اس نے صبین بن نمیزی کو بلایا اور اس کے ساتھ تمام رزہ پوٹ سواروں اور با بھی سونیراندازوں کو بھیجا انہوں نے انصار امام کے پاس ہم پی کر تیرو کی بار سٹس کر دی اور مفتور می دیر میں انصار امام کے تمام گھوڑوں کو زخمی و بے کار کر دیا امام کے ان جان شاروں کے پائے استقلال میں کوئی کمی ساتھ لواتے رہے کہ کو نیوں کے برای دیر تک پاپیاوہ ہی اس بہادری و بے جگری کے ساتھ لواتے رہے کہ کو نیوں کے وانت کھٹے کر دیا ہے۔

ایوب بن مشرح الحینوان کها کرنا تھا کہ ضدا کی قتم ٹرین بزید کے گھوڑے کومیرا نیر دکا جواس کے حلق میں انز کیا لب وہ ڈگھا با اور گر کیا اور حراس کی بشت برسے نئیر کی طرح کو دکر میدان میں آگئے اور تلوار کھینج کریہ شعر مطبھا ہے

اِتْ تَعَقِّرُوْا آنِیْ فَاکا اِبْ الْحُتِرِ اَشْجَعُ مِنْ ذِی بَعَی هِزَبْرِ اگر نم نے میرے گھوڑے کو زخمی و بے کار کرویا نوکیا ہوا ہیں ابن حراور شیر ہرسے نیادہ بہادر اور شراعیت ہوں ۔

ادراس کا یہ بھی کہناہے کہ میں نے تُرکی طرح کسی کو تبیغ زنی کرنے ہوئے نہیں دیکھا میکھنے والوں کا کہنا ہے کہ البی نند پر جنگ کہیں نہیں ہوئی ہوگی، جیسی کر ملا کے میدان ہیں

له بر شبت بن ربع مسعب بن زبیر کے عمد امارت بیس کماکر تا تھاکہ خدا اہل کو فہ کو کہی برکت و پرایت ندوسے کا کیا تم تعجب نہیں کرنے کہم حزت علی ابن ابی طالب اور ان کے فرز ذرصن کی رفاقت بیں یا پنج سال تک برابر العِسفیان کے فائدان سے لوائے رہے بینی شیعان علی ہے وحزت علی کے فرز ندا مام حسین کے دہم من مو گئے جو اس وفت روکے زبین کے آدمیوں میں بہترین آدمی متح اور جم معاویہ کے فائدان اور سمیتر کے بیچے کے حامی موکر اگن سے لوائے وائے وائے وائے رہے گراہی ۔ (ابن اثیر)

حبینیوں اور بزیدلوں کے درمیان ہوئی۔

۔ یوں مردیروں سے درجی ہوں ۔ امام پاک نے اپنے تمہول کو اس ترتیب سے دگایا اور آلیں ہیں با بدھ دیا تھا کہ کو فی ایک رُن کے سواکسی اور طرف سے حکمہ نہیں کر سکتے تھے ۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ خیے اکھاڑ دیے جائیں تاکہ ہرطوف سے حکمہ نہیں کر سکتے تھے ۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ لیے آگے بڑھے نو امام پاک سے چنہ جان نثار خیموں کے اندر آگئے اور خیموں کی طرف آنے والوں اور آکھ بڑا روں اور تیروں سے ہلاک کرنے گئے ۔ ابن سعد نے اس صورت ہیں تھی اپنے سیامیوں کا نقصان اور ناکا می دیکھی تو حکم ہے دیا کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے ۔ امام پاک نے دیکھی تو فولی ان کو حلا دو بیناں جیہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے ۔ امام پاک نے دیکھی تو فولی ان کو حلا دو بینا کی خیموں کو آگ کے کیوں کہ بیلئے نوجیے حائی نے اس صورت ہیں تھی یہ جیاروں طرف سے حکمہ نہیں کر سکیس گئے ۔ امام پاک نے اس کی میروں سے انگ نتھا اور جب ہی تورنیں اور بچے تھے نیزہ مارکر ساتھیوں سے کہا قیموں سے انگ نتھا اور جب ہی تورنیں اور بچے تھے نیزہ مارکر ساتھیوں سے کہا تھی میں جو ان خیموں سے انگ نتھا اور جب ہی تورنیں اور بچے تھے نیزہ مارکر ساتھیوں سے کہا تا گی لاؤ میں اسس خیمہ کو اور جو اس کے اندر مہیں ان کو بھی صلا دوں ۔ بی ہیوں نے ساتھ وی سے باہر نکل آئیں ۔ م

امام پاک نے دیکھا تو بکارکرکھااولپر ذی الجوٹ نومبرے اہل ہت کوآگ ہیں جاناچاہتا ہے۔ فدا تجھے مہنم کی آگ ہیں مبلائے بٹمر کے سابھیوں ہیں سے حمید بن مسلم ورشبث بن ربعی نے رد کا اور غیرت دلائی کہ نیر سے جیے بہا در کاعور توں کے ساتھالیا ملو کرنا نہایت نٹرمناک ہے ۔ فدا کی نئم منہارا صرف مردوں کوتنل کر دینا بھی ننہارے امیر کو خوش کرنے کے لیے کا نی ہے ۔ نثمر اپنے ارا دہ سے باز آگر لوٹا۔ اس کے لوٹتے ہی زمیر بن فنین نے دس آدمیوں کے سابھ اس پر اور اس کے سابھیوں برجلہ کیا اور الوعزہ الضبابی کو مارگر ایا اور ان کو خمیر سے دور مٹا دیا ۔

اسی آنیا ہیں عبداللّٰہ بن عمبرالکلبی میزیدلیوں کے ساتھ سحن الوائی کرنے ہوئے شہید ہو گئے ۔ان کی ہیوی اُن کے لاشتے ہرآئیں اور سرکی طرف بیٹھ کر اُن کے چہرے سے گردوغبار ساف کرتے ہوئے کدرہی تھیں تمہیں بہشت میں جانا ،مبارک ہو تیم لعین بی جُلاسُن کر کھول گیا اس نے اپنے غلام رستم سے کہا۔ اس کے سربر زور سے لوہے کا ڈنڈا مار، جول ہی اس نے ماراس بی بی کاسر پایش پاٹس ہو گیا اور وہ اسی وقت ہی اپنے شوہر کے باس بہشت برس میں بہنچ گئیں ہے

بہاروں بر بی آج آرائٹ یں گزار حبّت کی سواری آنے والی ہے شہیدان مجبّت کی

جنگ کاطول کھینینا کوفیوں کے بیے کا فی پرلتیان کن تھاوہ جا ہتے تھے کہ حس فدر حلید ہوسکے ایسے ختم کریں اور ان چیدا فراد کو ہلاک کر دیں۔امام پاک کے ساتھ چید جان نثار تخے۔ان میں سے جب کوئی شہید سوجاً ما نونما یا رکمی محسوس موثی تھی۔اس کے مقابلہ میں كوفيول كالشكركثيرتها ران كيے جندا فراد كے قتل ہونے ہے كوئى فرق نظرندا أنا تھا يورت حال دکھ کرالو تمامنے عمروبن عبداللہ انصائدی نے ارگا و امام باک میں عرض کیا دسری مان آب برف المويدلاك آب كهدت قريب آتے جاتے ہى اور اس نہيں دائيوسكا ك مرے سامنے آب کو ٹی گزند پہنچے اس لیے میں جاستا ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے میں جان دوں اور ہیں نے ابھی نماز تنہیں پرطعی اور جانتا نہوں کہ نماز پرطھ کر اپنے رب سے لما فات كرون امام إك نه سراطا كرفرا ياتم في اس وقت نمازكو يا وكيا ب الترتعالي نهيب نمازليوں اوراپ نے ياد كرنے والول ميں داخل فرمائے۔ ہاں اب نماز كا وفت ہے ان لوگوں سے کہوکہ میں نماز بڑھنے کی مہلت دیں۔اس رحمین بن نمیر نے بند آواز سے کہانہا ک مازقبول بنهوكي جبيب ابن مطاسر نے حواج دیا او گدھے توسمجتا ہے کہ آل رسول صلی التّٰه عليه وَلَم كي نماز فنبول منه موكَّى اورنبري فنبول موكّى ؟ بيه سُن كرهمان كوسخت طبيَّ آيا اس نے صب برحلہ کر دیا۔ صب نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کے مذیر تلوار کا الیا دارگیا کہ وہ آگئے کے دولوں یا وُں اٹھا کر کھٹا ہوگیا اور صبن اس کی پیٹھ سے نیجے گا بیکن اس کے سائنیوں نے دولڑ کرائسے بحالیا ۔صب نے بہ رحز برطھا ہ أَنْ عَلِيبٌ وَ إِنْ مُظْهِرُ فَارِسٌ هَيْجًا } وَحُرْبٌ سَعَرُ

میں صبیب ابن مظاہر ہوں۔ نشر سوار۔ بہادر اور میبان جنگ میں لڑائی سے آگ بھڑگا مینہ ملا

وبینے والا۔ اَنْ تُحْدَاعَ لَاُعِدَّا اُلَّا اُلَّا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَاعِدَا عَلَى مِنْ كُوْدَاصَ بَلِ عَلَى مِ تم نندادین نوسم سے مہت زیادہ ہولیکن ہم وفاداری اور صبروا شقامت میں تم سے بڑھ

وَعَنْ أَعْلَى حُجَّةً وَأَظْهَرُ حَقًّا وَآتَفًى مِنْكُو وَأَعْنَارُ اوريم دليل وجن مين بهت بلنداورغالب مي اورحقيقت مين تم سے زيادہ تقي مي

ادر ہارا عذرتم ہرِغالب ہے۔ کچھ درتیا ک سخت لطائی او شمنٹرزنی کی ۔ بنونمیم کے ایک شخص پدیل بن صربیم کوفنل كالبكن مقابله انبوه كثير سے نفان نن تنهاكت كك لواسكتے تھے۔ ايك تميمي نے آپ بر نزے کا سخت وارکیا جس سے آپ گرگئے ۔ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کردھین بن نمبر نے آپ کے سرزیلوار ماری آپ بھر گرگئے اور تمنی نے آگے بڑھ کر آپ کا سرکا طالبا۔ جیب کی شمادت سے امام یاک کاایک توی باز داوط گیا۔اس مبادر کاان ثار ما منى كے بار موبانے سے آب سن کے فاطر ہوئے۔ آب نے فرمایاس فالقال کے اس ایا اور اپنے حامیوں کا احتساب کروں گا۔

حربن بزير نے جب اپنے آ قاکو پر ملال د کھنا تو یہ رجز پڑھنے ہوئے آگے بڑھے ہ الَّيْتَ لَا اتَّتُلُحَتَّى أَتُلَا وَلَنْ آصَابَ الْيَوْمُ اللَّا مُشَيِّلًا إَضْرُبُهُمُ بِالسَّيْفِ ضَرَّبًا مُّفَصِّلًا لاَ نَاكِلًا عَنْهُمْ وَلا مُهَلِّلًا

مشهور جان نثار زمير بن قين هي اُن كے ساتھ ہو كئے دہ يہ برطور سے تھے ہ آئ زَهِ يُرُوانَا ابْنُ الْقَيْنِ اَذُودُهُمُ بِالسَّيْفِ عَنْ حُسَيْنِ میں رسم سوں اور میں قبین کا بیٹیا ہوں میں ان دشمنوں کو اپنی تلوار کے ساتھ رھزت، حسین

سے دفع کروں گا۔

سے دی رون ہے۔

ان دولوں نے بڑی ہمادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے لیکن برجی کب تک

ارٹی امرانصائدی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے چپازاد بھائی کوجوکو فیوں کے ساتھ

ارٹی امرانصائدی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے چپازاد بھائی کوجوکو فیوں کے ساتھ

تھا، قتل کیا ۔ امام پاک نے صاورہ خوف ادا فرمائی ۔ اس کے بسر بھرالیی شدت کے ساتھ

اور انہوں نے آپ برشروں کی باش کردی ۔ آپ کے ایک مبان شار شفی آپ کے آگے

ادر انہوں نے آپ برشروں کی باش کردی ۔ آپ کے ایک مبان شار شفی آپ کے آگے

آگر کھڑے ہے ہوگئے ادر آنے والے تمام تیروں کو اپنے بینے برروکا ادر ایک تیر بھی آپ کے آگے

نہیں جانے دیا لیکن ایک انسان کب ناک سال آنے دالے نیروں کا ہرون بن سکتا تھا۔

آٹر سیڈھیلنی کراکے یہ بھی امام باک کے قدموں پرگر کر فدا ہوگئے ۔

آٹر سیڈھیلنی کراکے یہ بھی امام باک کے قدموں پرگر کر فدا ہوگئے ۔

ان کے بعدنا فع بن ہال العجابی کی باری آئی ۔ اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا ادر اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا ادر اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا ادر اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا ادر اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا ادر اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا ادر اس بہادر نے بار آپ کوفیوں کو قتل کیا دور اس کے دولوں بائو کیا کہ اس کے دولوں بائوں کیا کہ دولوں بائی کیا کہ دولوں بائوں کے دولوں بائوں کو خوبوں کو کھوں کیا تھیں کیا گھوں کو کھوں کو کھ

ان کے بعد الع بن بال ابنی ی باری ای اساست وارکیا که ان کے دولوں او بیت سے دخی بھی کیے۔ آخر شمنوں نے مل کران پرالیا سخت وارکیا کہ ان کے جہرے پر کا طی دیے اور زنارہ بحرا کر کھینچہ ہوئے ابن سعد کے پاس سے گئے۔ ان کے جہرے پر تقون بہر با تھا اور کہ درج نخی بی نے زخمیوں کے علاوہ تنہا ہے بارہ آدمیول کو تقل کیا ہے اگر میرے بازو نہ گئے تو تم مجھے اسر نہیں کر سکتے تھے۔ ابن سعد نے کہا نا فتح نے ابن سعد نے کہا نا فتح نے کہا فوا خوب جا بات ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے۔ شمر نے ابن سعد اس کو سے کرآیا ہے کہا فوا آپ کو سلامت رکھے اسے تشل کھئے ؟ ابن سعد نے کہا دو اللہ اگر تم ملمان تو تقل کے بیے تلوار اٹھائی تو نا فع نے کہا دو اللہ اگر تم ملمان تو تی تو بہا را فون اپنی گردن پر لے کر نہیں اللہ رکے سامنے جانا ضرور شاق ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے جو سے بھاری موت بوترین فلائو کے باتھ رجز براخت انہوا اور فخر وغرور کے کہا ت کہتا ہوا جو کہتا ہوا اور فخر وغرور کے کہا ت کہتا ہوا امام پاک کی طرف برطیعا دامام پاک کے ساتھ جو صوت چند جان شار باتی تختے انہوں نے مطے کرایا کہا ہم امام پاک کی طرف برطیعا دامام پاک کے ساتھ جو صوت چند جان شار باتی تختے انہوں نے مطے کرایا کہا ہم امام پاک کی طرف برطیعا دامام پاک کے ساتھ جو صوت چند جان شار باتی تختے انہوں نے مطے کرایا کہا ہم ایک کی طرف برطیعا دامام پاک کے ساتھ جو صوت چند جان شار باتی تختے انہوں نے مطے کرایا کہا ہم ایک کی طرف برطیعا دامام پاک کے ساتھ جو صوت چند جان شار باتی تختے انہوں نے مطے کرایا کہا ہم و کہا کہ اس کثیر شاکر کے مقابلہ میں زیادہ دیز تک نہیں تھی میں تھی سے تو انہوں نے طے کرلیا کہا ہم و کہا کہ اس کیشر شاکھ کے مقابلہ میں زیادہ دیز تک نہیں تھی سے تو اس کی کھور کے ساتھ جو کرلیا کہا ہم و کہا کہ اس کرائی کی طوف برطیع کی طوف برطیع کے ساتھ جو صوت چند جان شاکر کے مقابلہ میں زیادہ دیز تک نہیں تھی سے تو کر دو تو کہ کہ کہ کی طوف برطیا ہو کہا کہ مور تک کر دو تو کہ کو کر سے کر کے ساتھ جو صوت چند کے در تو کہ کر کے دو تو کر کر کر کر کو کر کر کے دو تو کر کر کر کر کی کر کر کی طوف برخ کی کر کر کی طوف برخ کی کر کی کر کی طوف برطی کی مور کے کہا کہ کر کر کر کی طوف برخ کر کی طوف برگ کی طوف برگ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گونے کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کی کر کے کر کی کر کر کر کر

اک برکسی ازک وقت کے آنے سے بعدسے کے سب آپ براسی جانیں مسربان كردين بينان جيسب يرواني الك الك كرك شمخ امامت برنتار بوني لك رسب سے پہلے عبدالتٰہ اور عبدالرحمٰن بن عزرۃ الغفاری آب کے سامنے کھڑے ہوکر دشمن سے رطنے لگے۔ان کے بعد دونوجوان سیعت بن حارث اور مالک بن عبد جو آپس میں جیا زاد مجانی مرایب ہی ماں کے فرزند تخے اس طرح میدان کی طرف بڑھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تنے امام پاک نے انہیں روتا دیکھ کر لوگھیا کے میرے بھائی کے فرزندوروتے کیول ہو؟ ندا کی تعم انھی مختوط ی دیر کے بعد تم فوش اور میری آنکھوں کی مختذک ہو گے۔ انہوں نے عرض کیا ہم آب یرندا ہوں ہم اپنی جان کے لیے نہیں روتے بلکہ آپ کے لیے رقتے ہی کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہی کہ وشمنوں نے آپ کو سرطرف سے کھر لیا ہے ادر سمان کو دفع كرنے كى طافت نهيں ركھتے۔ آب نے فرمايات فرزندوالله تعالى تنهيں مقبول كى يى اصن جزادے میری حالت برغم گین ہونے اور میرے ساتھ ممدردی کرنے برد آمین ) اسی آنا میں خطلہ بن اسعدالتٰیا می امام پاک کے سامنے اگر کھڑے ہو گئے اور بکار بكاركركنے لكے اے لوگو المجھے اندلیتہ ہے كرتم پر بوم الاحزاب اور قوم نوح وعاد وثمو د اور ان كے بعد كى اقوام كى طرح عذاب نازل مو - النّد تعالى بندوں كے لينظم نهبى جا بتا. ہے میری قوم کے لوگو! مجھے تنہارے لیے روز فیامت کا ڈرسے جس روز تم میٹھ دے کڑھاگتے بجرو کے ادر کوئی تنہیں النہ سے بیانے والانہ ہوگا اور جس کو النہ گمراہ کر دے اس کو بات وینے والاکوئی نہیں اے میری قوم کے لوگو احضرت حبین کوفٹل نہ کروکہیں الیا نہوکہ الشرتم برعذاب نازل كركے نهبین تباه كردے اور افترا پرداز سمیشہ ناكام ہى رہتاہے امام پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم ہر رحم کرے ان لوگوں نے اپنے ادبر عذاب تو اسی وقت بى داجب كرليا تعاجب انهول نے ميرى دعوت تن كورة كرديا تحاادراب يہم سب كو قتل كرنے كے بيے ميدان ہي آ گئے ہي اور انهوں نے تمہارے صالحين بھائيوں كوتل جي كرديا ب. اب وه كي بازآ كت بن للذاب ال كوسجانا بكارب فنظله في كما، میں آپ پر فدا ہوجاؤں آپ نے سے فرمایا اب مجھے اجازت دیجئے کہیں بھی اپنے بما بُول

سے جاملوں ۔ فرمایا جاؤاس دارالبقاء کی طرف جو دنیا و ما فیما سے بہترہے فیظلہ نے کہ التلام عليك با أباعبدالله الله كاآب ادرا ب كالم بب بردرود وسلام مو اور الله مسكوبشت بي ملك المام ياك فياس بردوم تبرآمين كها خطله آكے براجے اور اوانے اوائے شہید مو گئے۔ان کے لعد سیف اور مالک دونوں السلام علیک یا ابن سول التُدكيّ موئي آگے بڑھے۔آب نے نرمایا وعلیکما السام ورحمته اللّٰه! دونوں نے دواتے ہوئے جانیں قربان کردیں۔ان کے بعد عالبی بن ابی شبیب شاکری نے اپنے آزاد کردہ غلام شوذب سے نُوجِها کیا ارادہ سے ؟ اس نے کہا ارادہ ہیں ہے کہ فاطمینت رسول النَّه صلى النَّه عليه ولم ك فرزندكي طرف سے ان كے وَثَم فول سے لطَّ نا ہواجان دسے دوں ؟ عالب نے کہا مجھے نجھ سے بہی امبد تھی۔ آو ابوعبدالتر حسین کوسلام کریں اور اجازت لیں۔ آج کا دن وہ دن ہے کر حبنا ہم سے ہو سکے تواب لوط لیں لیں آج کے بدا لیے نك على كامو تع نهيل طع كا يتووب في المام يأك كوسلام كيا اور آ م يرط وكراوان لكايمان كك كشهيد وكيا عالس ف سام ك لعدع ض كيا يا اعدالله و فدا كي تم رف زمین برمجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز تہیں لیکن اے کاش ایس اپنی بان دسے کرآپ کو ان دشمنول سے بچاسکنا ۔ بیکه کرناوا کھینجی اور دشمنوں کی طرٹ برط ھے۔ بیشجاعت وبہا دری الله بهت مشهور تفدريع بنتميم ناكويهان كرايف ماخيول سه كماك يزيمان وغات خبروارتم میں سے کوئی تخص تنہا سرگز اس کے مقابلے میں نہ جائے۔عالس نے پکارا سے کوئی جومیرے مقابلہ ہیں آئے ؟ کسی کی ہمت نہ بڑتی تھی۔ ابن سعد نے کہاہب مل کراس برشک باری کرد بیناں جیجاروں طرف سے بیخر آنے لگے۔ عالب نے ان کی يه بزدلي د كميمي نوابني ذره اورخو د آبار كرمينك دي اوران برِلُوط بِيلِے وہ سب بعا گے اوریہ ان کومارتے موٹ ان کی صفول میں گھتے جدے گئے اور ایک لی طل سریا کردی عالبی الرحيب بهادراور شجاع مخديكن تن تنابزارون كامقابله كب مك ريكة مخدر آخر وشمنوں نے ان کو گئیرے میں ایا اور چاروں طرف سے ان پر حملہ کر کے ان کوشہ پر کر دیا۔ الوشفار بزیدین زیاد امکندی پہلے ابن معد کے نظر میں تنے مگرجب انہول نے دمکھا

كريزيدلوں نے امام پاک كى يش كرده سب نترطس ردكر دى توبياتكر مرزير سے نكل كر امام پاک کے انصارین ثامل ہو گئے تنے براے زیرانداز تنے۔ امام پاک کے آگے آئے اور دولوں زانوٹیک کر کھڑے ہوگئے اور بہ نع سطیعے م أَنَا يَزِيْدُ وَأَبِيْ مُهَامِرُ الشَّجَعُ مِنْ لَيْنَ يَعَيِّلْ عَادِرٌ يَارَبِ إِنِّي لِلْحُسَيْنِ كَامِر وَلِإِنْنِ سَعْيِاتًا رِكُ وَهَاجِرُ ہیں بزیر ہوں اور میرا باب بہاصرہے۔ میں شیر بدیثے رشجاعت ہوں خدا دندا میں حسین کا ردگار و اور این سعد کو چیوٹرنے والا اور اس سے دوری اختیار کرنے والا ہوں ۔ بھر بیے دریے دہمنوں کی طرف سو ترحلائے جن میں سے مرف یا کے ترخطا ہوئے علاوہ ازیں یا ریخ آدمیوں کو پید قتل کر چکے تھے آخر یہ بھی میدان میں اواتے ہوئے شہد دکئے اسی طرح عم وبن فالد جاربن حارث و معد - فمع بن عبدالشري ايك ايك كر كے فدا نو كئے مرف ایک سویرین ابی المطاع الختعی با تی رہ گئے ۔ جان ثنا اِن امام نے م صبرواستقلال، شجاعت وبهادري اورجان ثاري كامظا بره كياس كي مثال نهيس ملتي-اس جو تے ۔ شکر برمصائب کے بہاڑ لوٹے بطم وسنم کے طوفان ریا ہوئے مگر کسی نے بھی سمت نیاری حایت می سے منه نه موطرا اورکسی نے بھی اپنی جان کوعزیز نه رکھا ملکہ سب نے اپنی جانوں کو ہر دانہ وارشمع امامت ہر فرمان کیا اور فردوس سرس کو سدھا رہے دہی لیفنم اس کے سرفطرے سے بیدا ہوگئ دنیائے نو کون کست ہے شہیدوں کا لہونا کارہ ہے ابررجمت ان کے مرفد برگھر باری کے حظر میں شان کرئی ناز برواری کرے

آئے ہیں اب میدان میں علی مرتفعٰی کے بھول زھے ابتول اور جمن مصطفے کے بھول ان کی وفا ،صب رورضا حق برنیات سے ہردم ہن تازہ گلت ن دیں ہیں وفا کے بھول ورس جنال سے آئیں ملک آئے عرش سے ہے کرفدا کی طرف سے صل علیٰ کے بیمول ہشار اہل بیت کی لانفوں سے اے زمین کے کا نہ جائیں یہی رسول خدا کے بیٹول

اب اسدالتدالغالب کی کھا ہے۔ نیروں، جنتان زہرا کے شکفتہ کھولوں اور آلانبیا محدرسول الشرصی الشرعلیہ وغم کے جگر کے ٹیمڑوں کی باری آئی۔ ان ہاشی جوالوں کا میدان بیس آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے گئے۔ ان پیکران شجاعت کی خون آشام تعوار دل کے حکوں سے نیرول بہادر بھی چیخ اُسطے انہوں نے حرب وصرب کے وہ جوہر دکھا نے کہ کر ملاکی بیاسی زبین کو دشمنوں کے خون سے بیراب کر دیا۔ نگریہ صرف جور بید سے اور دخمن کا شکر ہزاروں بیر شتل تھا۔ کب تک مقابلہ کرسکتے تھے جب کہ بائی بھی بند تھا اور مقابلہ بھی ایک کا ایک سے نہیں ہوتا تھا لہذا زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر رہے نے ۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگران جان بازوں پر بائی جو ان جو ان کورے لئیکر کو بریاد کر وال

حرت عبالتدبن لم

 کرے گا۔ پھراس نے قدامہ بن اسد فزاری کی طرف دیکھ کرکھا کے قدامہ نوہی اس کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ فدامہ فوہ آپ کے مقابلہ کرسکتا ہے۔ فدامہ فن حرب ہیں بہت ماہ اور برط بہادر سمجاجاتا تھا وہ آپ کے مقابلہ ہوتا رہا ۔ آخر عبدالتٰہ نے تدار کا ایک ایسا کاری وارکبا کہ اس کوجہ کرکر رکھ دیا اور کمر نید بچواکھ گھوڑ ہے سے نینچے گرا دیا اور خود اس کے کھوڑ ہے پر سوار ہو گئے کیوں کہ آپ کا کھوڑا بھو کا پیاسا ہونے کی وجہ سے کم زور برط گیا تھا ۔ پھر نیزہ اٹھا کر مبارز طلب کیا اور چید اشعار پڑھے جن کا ترجم کسی نے فارسی میں پیکیا ہے۔

امرور ببدیم حبگر سوخته جان را پیش نند مظاوم کشم روح دران را بادولت جاوید و رآم م در روضهٔ خردوس عروسان جنال را فارم کند و روضهٔ خردوس عروسان جنال را فارم کے بیٹے سلامہ بن فدامہ نے ھزت عبداللہ کی شجاعت و بهادری دیکھ کر ابن سعد سے کہا ہیں نے ابیادلیراور بہادر جوان کو ٹی نہیں دیکھا۔اب کسی کی نہمت نہیں پڑتی تنی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے آب بھو کے ٹیرکی طرح ان پر حملہ آدر ہوئے اور شکر اشقیا، کو زیر وزبر کرتنے ہوئے ان میں گھتے چلے گئے اور بہت سول کو مارا اور زخمی کیا آخر انہوں نے آپ کو گھرے میں بیا اور حداع وشقی نے بچے سے موار ماری ادر آپ کے گھوڑ سے کہاؤں کا طور ویا۔ آپ پیادہ پابھی مقابلہ کر رہے تھے کہ نوافل بن مزامم شمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور لفول لعن عمرو بن جیے صیداوی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور شمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور لفول لعن عمرو بن جیے صیداوی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور شمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور لفول لعن عمرو بن جیے صیداوی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور شمیری خاندان عقبل بہشت بریں ہیں جا پہنچا۔ رضی النہ عنہ ،

بسرال هرت عقبل

صرت جعفر بی عقبل نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں علطاں دکھا تواٹک بار آنھوں سے آگے بڑھے ادرا مام پاک کوسلام کرکے اجازت طلب کی امام پاک نےائ کو بھی سینے سے لگایا اور اجازت دی مصرت جعفر رجز بڑھنے ہوئے میدان کارزار میں آئے ابوالمنا خرنے اس رجز کا ترجمبراوں کیا ہے سے

فرة العين عقبل من ومولا ئے حسين دل وجان ياك زآلاكش مرتهمت دشين لبرعم منست ابس شروتهزاده كرست وخرة العين نبي حثم وحب إغ تقلين این حسین ابن علی است کرجبری البین پرورش داده ورا در طل اجنیتن اوراوانا شروع کیا وہ شجاعت وکھائی کربہت سے بزیدلوں کو واصل برجہنم کبااور آخر وتثمنول نے کیے ہے ہیں ہے کرتیروں کی بارش کر دی اور فرزند عقبل ابنے نون ہیں رنگین ہوکر عبدالتري عزرة فقمى كے تبرے جام تهادت نوش فرما كئے رضى التّرعنه، هزت عبدالرحن بن عنيل نے جب اپنے بھائی کونیم ابل دیمیا تو ہے تاب ہو گئے اور شرکی طرح میدان میں كوويرك اور شجاعت كے وہ جومرد كھائے كه فون اشقيار سے ميدان كارزار لاله زار بنا ديا. ا مزعمان بن خالد جبنی اور لشرین سوط بهرانی کے الحقوں سے جام شادت اوش کیا برخی المزعنه، دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد صرت عبداللہ بعقیل آگے بڑھ ادرامام اجازت طلب كى امام باك نے فرما يا اگر تهارا بهي مقصد ہے اور تم سب نے بهي تمان لي ہے كرميدان حنك مي الك الك عزيز ك مجروح ومقتول بون كومين ابني أنهول سع ديجول اور فراق کے صدیدے بھی مهول توہیں اس کے لیے بھی حاضر ہوں مصرت عبداللہ نے کہا ہم نے یہ عدد کیا ہے کردب کے ہم میں سے ایک ناصر میں باقی ہے اس وقت تک امانت رسول التقلير صلى الترعلية وللم حضرت حسين كے ناخن يا تبك بھي وشمنوں كو ندآنے دى۔مافر كرملا رنے اپنے عمزاد بھانی گواپنے سنے سے لگالیا۔ آگھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور پھر عبدالنَّد كورْض ف كروبا مبدان قال من آكرعبدالنَّد نة الوارلبندكي اور بالتمي شباعت كے جوہر وكهاشة بشمثيرآب دارسيه بحبليال گرائيس وثنمنول كاخون بهايا ادعِثمان بن اسيم الحهني اوربشزين سوط كے علول سے جام شهادت نوسشس كيا رضي السُّرعند .

فرزندان حنرت على مرفضى كرم التروجهم

اولادِ عقیل کی شاوت کے بعداب فرندان میدرکزار کی باری آئی یہ وہ شریقے جن کی رگوں میں شیرخدا علی مرتضیٰ کاخون گردش کررہا تھا۔ اب جب کے عقیل کے فرندفونِ شاد میں نہا چکے نواولا دِ امرالمومنین بیدنا علی میں اولیت شہادت اور فلعت بر خون عاصل کرنے کے بیخ فلیف اول اور خلیف برحی صرت الو بحرصد لی رضی الٹرعنہ کے ہم نام صفرت الو بحربن علی رضی الٹرعنہ انے آگے برطور کرامام کی ضدمت میں عرض کی بھائی جان مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ آب بنائی میں اللہ علیہ بھی ایک ایک کرکے مجھ سے جدا ہوئے جائے ہو۔ آب این ورآب نے کہا یا رہے بھائی جان ا آج میرے پاس اس جان کے سوا اور کھنیں وہ آب برز شار ہے۔ اس کو فبول فرمالیں اور مجھے اجازت دیں آب نے مجبوراً اجازت دی میدان میں نشر لیف لائے اور جیندا شعار برط ھے جن کا ترجمہ یہ سے م

هترومهترزمان، قبلهٔ و فدوهٔ زمین چثم وجراغ مصطفیٔ مبروامام راشین طره نشان طاویا چهره کشائے بادسیں پیش دوبیرهٔ شما خارجیان نیره دبی دبیده ورژخ براستان نیخ وکفن دراسیس

شاه و مرادر من است اختر آسمان من لالهٔ روضهٔ صفا گلبن باغ اصطفیٰ گوسر کان اجتبی همرسپیراهندی من نه مرادر و بم خادم و چاکر و بم نخفهٔ جان و دل به کفت آمره ام بگرش امام نے به سن کران کو دعائیں دیں

امام نے بسن کران کو دعائیل دیں۔ انہوں نے روا نا نفروع کیا اور بہتا ہے کہ بین حیدر کرار کا فرزند ہوں، صفرت جدھر براج سے کشتوں کے پلنے لگا دینے ہم فرخوں سے نیڑھال ہوکر قدام ہموسلی کے نیزے اور لفول بعض عبداللہ بن عقبہ عقبی کے تیر سے جام شہادت نوش کر کے بہشت بریں ہیں پہنچے رضی اللہ عنہ ، ان کے بعد اُئن کے دوسرے بھائی صفرت علی رضی اللہ عنہ اور ضابی اور ضابی اور میائی صفرت عفاق رضی اللہ عنہ اور ضابی اور خوات و میں اللہ عنہ ان کے بعد کیا تو آگے بڑھ کر عرض دو بعد کیا تو آگے بڑھ کر عرض یہ بعن مام ہا کہ کی خدمت کا جذبہ رکوں ہیں خون بن کر دوڑ نے لگا تو آگے بڑھ کر عرض یہ بعن مام ہا کہ کی خدمت کا جذبہ رکوں ہیں خون بن کر دوڑ نے لگا تو آگے بڑھ کر عرض

کی جہاں آپ کے دوجاں باز خلعت فاخرہ شہادت زیب بن کر گئے وہاں ایک علم مجھے بھی عطا ہو کہ میں بھی آپ کا بھا کی ہوں امام پاک نے فزمایا تم میری خطمت کا تاج ہوجا دُ اور کوٹر پر شنسکی بھی نہارے پاس آنے والا ہوں جفرت عثمان امام پاک سے اجازت سے کرمیدان میں آئے اور ایول کھا ہے

آمره عنمان بحنگ تنخ بمال در ممین خورده به قتل شما بیش برا در ممین نامی مدبر جرا تنخ کشد بر صبن نیست دلش را نگر دیده انصاف بی بیست دلش را نگر دیده انصاف بی بیست و شوم دم برم از قدح حرمین بیست مست شوم دم برم از قدح حرمین

بچرخوب رائیسے اور ایسے گراں بار حلے کیے کہ سوار وں کو گھوٹروں پڑنسست دوبھر ہوگئی اور پیدل لیں لیں کررہ گئے آخر زخموں سے چور ہو کرخولی بن بزید اصبی کے ہا تفاسے عام شہادت نوش کیا اور بہشت برس میں بہنچ گئے۔ رصنی النّدعنہ ،

پر امام پاک کے چوتھے بھائی ھزت جعفر بن علی رضی النہ عنہا نے فرمت اقد س میں ماصر ہوکر عرض کی کہ اب جان ثناری کا منحق ہیں ہوں۔امام پاک نے ایک نظر اُن کی طرف د کھا اور فرایا بھتیا بھاوری کے جو ہر تھاری پیشانی سے چاک رہے ہیں لیکن انبوہ کشر سے تن تنہا لڑا کر کوئی والبی نہیں آیا۔ اس سے بہتر ہوگا کہ مبارز طلب کر کے ایک سے لڑو ۔ ھزت جعفر نے کہا بھائی اِجس سرمیں جاں بازی اور جان ثاری کا سودا ہواس میں فلت وکٹرت کی فکر کھاں سماسکتی ہے۔ اب نو والبی آنے کی نہیں بلکہ آب پر جان قربان کر کے جنت الفروس میں آباجان کے باس جانے کی آرز دہے۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور دیر تک رو نے رہے جھزت عباس کے علاوہ یہ آخری بھائی رہ گیا تھا جو گرا آ ہور ہا تھا عرض کہ امام پاک کی اجازت سے میدان میں آئے اور داو شجاعت دے کر ہشت بریں سرھار سے ۔ رضی الٹرعنہ،

فرزندان حفرت امام حن مخنبي

جاروں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام کے عقیقی محتیج عباللہ بن حضرت امام

حن رضی الناع نما آگے بڑھے اور عرض کیا اے عم مکرم مجھے بھی اعبازت دیجے کہ ان ذمنار
دین سے رطوں اور اپنی جان راہ حق میں قربان کروں امام پاک نے ان کو سے سے
دگایا اور بہت سمجایا مگر سوائے اجازت دینے کے بھربن نہ آیا وہ تیر بدینہ شجاعت
میدان کارزار میں آئے اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہے موکر فرمایا ہے
میدان کارزار میں آئے اور دشمنوں کے سامنے کھڑے جو کر فرمایا ہے
دار تعمان کی دہ جو ہردکھائے کہ نشکر اعدار میں تعلیلی چھ گئی ناست کردیا کہ میں
اور تعوار بلند کی وہ جو ہردکھائے کہ نشکر اعدار میں تعلیلی چھ گئی ناست کردیا کہ میں
حبر رکزار کا بیتا ہموں عمرو بن سعد نے کہ اس جوان کو گھرے میں لوا دو تل کردو بختری
بن عمرو شامی با پنچ سوسواروں کے ساتھ آگے برط حا اور آب کو گھرے میں ہے لیا۔ آب
بن عمروشا می با پنچ سوسواروں کے ساتھ آگے برط حا اور آب کو گھرے میں سے لیا۔ آب
نے ڈوٹ کرمقا بلرگیا آخر زخموں سے چور چور ہو کرجا م شہادت نوش کیا۔ رضی الندعنہ ۔

سيرنا فاسم بن حس

حزت عبدالتٰدی شہادت کے بعدا مام باک کی بارگاہ اندس میں گئی رسالت کا دور ادہ کتا ہوا بھول بعنی حفرت قائم من حزت امام حن رضی النّه عنها عاضرہ اندیلی برس کی عمر ہے اور یہ وہ نوجوان ہے جس کے ساتھ امام باک کی لخت جگر حزت سکینہ کا مستقبل والبتہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلول کا سہارا ، آل رسول کی آنکھ کا تارا سرایا الحا بن کرعرض گزار ہے۔ یہ چاحضور ابنیں بھی راہ حق میں سرگتا نے اور آبا جان کے باس جانے کے لیے ب فرار مہول ۔ مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ امام پاک نے اس فورنظر کی طون دکھیا اور فرما یا بیٹا انہمیں کس بات کی اجازت دول کیا تیرول سے نورنظر کی طون دکھیا اور فرما یا بیٹا انہمیں کس بات کی اجازت دول کیا تیرول سے بھائی مون عقب کی بادگار مورسے کئے کی اجازت دول آہ تم تومیر سے بھائی مون عقب کی یادگار ہو۔ حضرت خاسم نے کہا چھا جان خدا کے لیے مجھے ان دہمیوں سے دول نے کی سعادت سے محروم نہ سے دول نے کی اجازت دیے جے ان محموم نہ سے دول نے کی اجازت دیے جے اور میسے سے دول نے کی اجازت دیا مربعے سے دائیل اور جیسے اسے دول نے کی معادت سے محروم نہ کیسے نے دام م باک نے اشک بار آنکھوں سے ان کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے داکھا کیا ہوں نے ان کے ایکھوں کی دیورا اور بیسے سے داکھا کیا ہوں نے ان کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے داکھا کیا ہوں نے ان کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے دول کے دیورا اور بیسے سے داکھا کیا گھوں سے ان کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے دیا گھوں ہوں کے دیورا اور بیسے سے داکھا کیا گھوں سے ان کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے دیا گھوں ہوں کیا گھوں ہوں کا میں کیا گھوں ہوں کیا گھوں کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے دیا گھوں ہوں کیا گھوں سے دول کے ماضے کو بڑوا اور بیسے سے دیا گھوں کے دیا کہ کیا گھوں سے دیا کیا گھوں ہوں کیا گھوں کیا گھوں ہوں کیا گھوں کی

> یہ شہادت اک سبق ہے حق پرستی کے بلیے اک سنون روشنی ہے عبسر مبتی کے بلیے

حضرت قاسم میدان میں آئے اور بیزیدلوں کو مخاطب کرکے فرمایا اودین کے دشمنو اوراينے نبی کا گھراجا طینے والو! میں فاسم بن صن بن علی ہوں میں خاندان رسالت کا حتیم ف چراغ ہوں میں گکشُن زبرا کامه کتا ہوا بیھول ہوں آدمجھے بھی تیروں سے چیلنی کروتلواروں ہے گھائل کرو اورمیرے بیے جنت کاراستہ کھول دو۔ تم میں کون ہے جو تنہام پرامغابلہ كرسے ؟ ابن سعد نے ابك سالار شكر ارزن نامى سے كماكر اس نوجوان كوتىل كرو-ارزق نے کہا واہ جناب! آب نے خوب میری قدر کی میں وہ بمادر ہوں جو تنہا سکراوں کامقابمہ کرسکتا ہوں،اس بھے کے مقابلہ میں جانا میری توہن ہے۔ ابن مور نے برہم ہوکرکہ اوسی جانتا یہ کون ہے یہ علی کا بوتا ہے تین دن کا بیاسا ہے بھر تھی اس کی ہمت و شجاعت كود مكيمنا ہے تو ذرا سامنے ہوجا۔اس نے كها ميں نونہيں جانا البته لشكر ميں ميرہے جار بیطے ہیں۔ان ہیں سے ایک کو بھیجتا ہوں۔اس کے لیے تو وہ ایک ہی کا نی ہے بنا ج اس نے اپنے لڑا کے کو بھیجا۔ وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اس کامقابلہ کیا اور چند بنٹوں میں اس کونزط یا کے رکھ دیا۔اوراس کی تلوار حوست اجھی تھی وہ تھیں کی ارزن كے دوسرے مطلب این جمائی كوناك و نون من ترابیته و مكھا توغفیہ من دلوانہ موكر آگے بڑھاکرا ہے بھانی کا انتقام ہے۔آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا نمیرا بیا بحى عنظ وغضب كاينلابن كرآ كے بڑھا اور آپ كے ماضے آكرآپ كو كاليال ديے لگا آب نے فرمایا اوالٹر کے زشمن تیری گالیوں کا جواب میں گالیوں سے مذروں کا کہ پیمای شان نہیں البتہ تجے نیے ہائیوں کے یاس بنا میں بنیا دیتا ہوں یہ کہ کراس برحلہ کیا۔

ادراس کوچر کررکد دیا۔ ارزن نے جب اپنے تین بیٹوں کا انجام بردیکھا توغصتے سے لال بلا موکر دھاڑنے لگا اور تو دمقابے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چونخابیا ہے ہودہ کلمات کہنا ہوا آ کے بڑھا اور کننے لگانے باپ ذرا مشہر جا شھے اس نوجوان سے دو دویا تھ ہولینے دے ۔ وہ محبو کے شرکی طرح آپ برحملہ آور ہوا ۔ آپ نے اس کے دارکوا بنی ملوار برروکا اور پھراس براس طرح وارکباکہ اس کے بدھے اُتھ کو کاٹ دیا اس کے ہاتھ سے نلوار گر گئی۔ پھرووسرا وار اس کے سربرالیا کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کردیا۔ اب توارز ن کا حال بدویکھنے کے قابل تنا۔ اس کا سارا عرور خاک میں مل چیکا تھا اور اس کی زندگی کی پوری کما ٹی لیٹے چکی تھی اس مقطوع النسل باپ کی بھوں میں دنیا آند جیسر وگئی اس کی صبح نمنا شام حسرت بن حکی بنتی وہ عیرت جواب تک فاعم کو بحیہ سمجه كرمفاطر برجانيه سے روگ رہي فغي اب ختم موجكي هني وہ ظالم غيظ وغضب كي آگ میں جاتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا اُتقام ہے اور ایک واریس اس نوحوان کوختم کر و یکن اس کومیعلوم نہیں تھاگہ اس کے مقابلے ہیں وہ جوان ہے جس کے بازول میں توت ربانی کام کررسی ہے وہ مقامعے میں آگر ہاتھی کی طرح دیکھا النے اورشر کی طرح د ہا طب نے مگا اس کی تلوار فضا میں رعد و مرق بن کر حجاب رہی تنفی جوں ہی اس کی نظر صفر ت قاسم کی مار سربری جوآب نے اس کے راکے سے جینی تنی کینے لگا۔ خدا کی تیم یہ تلوار میں نے ایک ہزار دینار می خریدی سے اور ایک ہزار دینار دے کراسے زمر کا بھا دویا ہے يتهايد إنفين نهين سف دول كالمكراس كسائف نمين قل كرول كاراب في فرمايا تبرية بن بيبط تواس كامزا فكجه حكيه مل اور نومجي خاطر جمع ركه انهي تجهے بھی اس كا ذا كفته چھاؤل گا بھرآپ نے اُلخرن تحد عند كيش نظر فرمايا ارزق مم تو تھے ايك نبرد آزما مها درمرد سمجھے تھے مگر تو تونمایٹ تجربہ کارہے۔ تجھے تو کھوڑے کی زین کینے کا بحى مليقة نهيں وہ جھاك كركسي موئي زين كو ديكھنے لكا. آپ نے اسى وفت ايك ايساكاري وارکیا کہ اس کو کا طے کر دو گئے کے دیا اور ایک جبت لگا گراینے گھوٹا ہے اس کے کھوڑے بیرجا بیٹے ادرفوراً دولوں کھوڑوں کے ساتھ خیموں کی طرف آ گئے امام یاک، کی

فدمن مين عاض ورعرض كيا. واعماه العطش العطش - آه : جيابان بياس ياسس جيامان الرياني كاابك بالرمل جائه نواتهي ان سب كونست ونالودكردو المام پاک نے فرما میا بیٹا تم عقریب ساقی کوٹر کے ہاتھ ہے کوٹر کا جام ہو گے دکھو ہے ك بعد كيونميس ياس كسبى مذسائے كى - دمكيونمها سے والدتمهارى راه دمكيو رہے من جاوُان کے یاس نتینے کا وقت آگیا ہے اور ان کومیراسلام کہنا جنرت قاسم پورمان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا یہ نوحوان سمارے بہترین جوانوں کوفٹل کر دیکا ہے اب اس کو مهلت نه دو۔ اس کوچاروں طرن سے گئیرلوادر اس کوشم کردوچناں جبراس کے حکم ہر وشمنوں نے آپ کو گیرے میں نے لیا اور آب پر حلہ کر دیا۔ اب گھسان کی جنگ شروغ ہوئی۔آپ اس حالت میں بھبی ڈیٹ کرمقابلہ کر رہے تنے۔ خاک کرملا کا ایک ایر س کے عاندبرها كيارآ فززهمول سيؤرثور وكئ اكتفى شيث بن معدادرابنول بعض مدبن عمروه بن فیل از دی نے آپ کے سرتا اوار ماری آپ نے فرمایا باعداہ ادم کنی جیامان مجھے پڑو وسنبھا بواور زمین پرگر گئے۔ امام پاک نے آپ کی آواز سُنی دوڑ کرآپ کے پاس پہنچے وكمياكم انبن رخمول سے جورچورہے سركوابني آخوش ميں سے كرفره باقائم إان كے لیے الکت ہے جہوں نے تجھ تتل کیا ہے وہ قیامت کے دن ترہے صافحد کو کیا جواب دیں گےجب وہ نیرہے خون کے متعلق باز برس کریں گئے۔ امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح برواز کرگئی - رصنی الندعنه -

امام پاک نے لاش مبارک کو اس طرح اٹھایاکہ قاسم کاسینہ آپ کے بینے سے ملا ہوا تھا۔ اور پاوُل زمین کے ساتھ گھٹتے جارہے تنے۔ آپ نے لاش کوشہدا کی

النول كياس ركه ديات

ہانے جنت کو تم میں معانے کے فرند قائم داغ فرقت ہے دل پر ہما ہے میرے بھانی کے فرند قائم کاش تم ساتھ میرے مذات نے ہوکے رضت ندمیدان کو جاتے بوکے پیاسے ذکر دن گاتے میرے بھائی کے فرزند قائم یادکس کی التیں اٹھاؤں ہے مجالاؤں ہائے کس کی التیں اٹھاؤں کس کو اپنی کہانی سناؤں میرہے بھائی کے مزرند قائم حزت قاسم کی شہادت کے بعدان کے بھائی ھزت عمرادر چفزت الویکز بن ھزت امام حن رصنی النہ عنم نے بھی میدان کر مابا میں جفا کار بیزید لوں کے ہاتھوں سے مبام شہادت نوش کیا۔ رضی النہ عنم۔

## جوزت فحدوعون

عارو بحتيجون كى شهادت كے بعد فرزندان عبدالله بن معفرطيار صرت محدوعون امام عالی مقام کے حقیقی جا بخوں حزت سندہ زینب کے مار کے طور ان کی باری آئی جن زہرا کے عنبتی محدولوں نے آگے بڑھ کرعرض کی ماموں جان بہر بھی نثار ہونے کی ا فازت مُرحت مو؟ امام پاک نے فرمایا نہیں تہیں امازت نہیں میں تہیں اس کیے اپنے سانذنهيں لایا تفاکه اپنی آنکھوں کے سامنے تہیں نیروں کا نشانہ بنتے اور نیزوں پر اُجھلتے د کمچوں گا۔ تم اپنی امال کے پاس رہو۔ محمد وعون نے کہ ا۔ مامول حضور! امال حبان کا بھی ينى عكم ہے وكليووه محبى سامنے كھ طرى ہيں۔ امام پاك نے ابنى من ستدہ زینب كی طرف دیکھ کرکہا میری میں کھینیال کرومجھ برصاموں کے بہاؤیڈ نوٹرومیں کن آنکھوں سے ان کھول جيے کول کے سیول سے تبراور نیزے یار مونے دہکھوں گا۔ تبدہ زمنب کہ رہی نفیں بحياميرے بيارے بخياكيا اپني من كا يرحقر پريه فبول نہيں كرو كے اگرتم نے ميرا بير ېږ په فېول نه کيا نومين اپني مان فاطمه زمرا کوکيا جواب دول گي حب وه لوهيس گي مبطي تم نے اس دفت کیا نذر میش کی منی جب شهزادہ سرور کونین کے صور جالوں کے ہدیے یش ہورہے تھے بمیرتے یہ دوہی فرزندہی دولوں تجھ پر فزبان ہی اس کے ساتھ ہی تيده كى يكيان بنده كني المم ياك نے اشك بار الكھوں سے ابنى بهن كودكھا-دل یارہ پارہ ہوگیا اور دولوں بمانجوں کو بینے سے لگایا اور رضت کر دیا ماں دیکھ رہی تنی کہ میری آنکوں کے نارہے ہمشہ میشہ کے لیے بزیدی بادلوں میں رولوش ہونے جارہے

میں ان کے جانبے کتمن ان ربھ الوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ان کوچر بھاڑ کے رکھ دیں گئے مگراس صبردال ماں نے اپنے دل بر مانخد رکھا اور آسمان کی طرف منہ کرکے کہا۔ مولا إج تيري رضا ده ہماري رضا \_

جمن زہرا کے مبنیٰ بھول جھزت جعفرطیار کے بیتے مولاعلی کے نواسے میان كارزارىس دشمنول كے سامنے كئے ادركماسنوادرسمى بىچانوت

دادا ہے شنشاہ دوعالم کا مددگار سردارجہاں نخسرعرب جیفر طیار وه شقه طه راز علم احمد مختار آلوده رسي فون بيرجس شيركي تلوار الفول كيون ق سيروس يين الندن ير ال كوزمردك ديمي نانا اسدالند مدد گار دو عالم و بردار منون دار جهان دار دوعالم معلان دلایت و اسرار دوعالم سرتاج فلک جبه و دستار دوعالم تم يه نه سمهنا كه بدالتد تنبس بي

م شیر تو ہی گر اسدالند نہیں ہیں

بيران دونوں بھائيوں نے وہ شجاعت كے جوہرد كھائے كەصفوت اعدار ہلى ملحل بریا ہوگئی آفر سنس بہت سے بزیرلوں کو مارتے اور کاطبتے ہوئے فود بھی نیزوں اور تكوارون كانشانه بن كرمهشت برس مين جا پهنچے مصرت عون كوعبدالله بن تطبینه الطابی ا نے اور صرت محد کو عامر بن بهتل نے شہید کیا ۔ امام باک کے رفقاء ان کی اتنیں الحا كر الله كية اورخموں كے ياس لاكررك ديں -

لانوں کے قرب آکے شرامت نے بکال اے بھانجو اِ موجود سے مامول میمارا ك شرحوالوا مجھ الفت تخى تمبى ك التشند د بالو مجھ ممت تحتى تمبى سے الخنول كوالماك درابات توكرلو سینے سے لگواکھوملاقات تو کر لو

التنابيستده زين بهي آگئيس الم پاک نے فرمايا لومن تهاري فرباني هي منظور ہوگئی آؤ اپنے شہیدوں کی زبارت کرلو۔ ماں نے جب اپنے فرزندوں کی کئی بھٹی لانٹوں کو دیکھا تولاشوں کے اور گرگئیں اور لمائیں لیتے ہوئے کہا لیے کاش! تنہاری جگہ تنہاری ماں ہونی۔ صنی الشرعنہا۔

حزت عالم المهدار

ایک ایک عزیز کا بچیز ناامام یاک کے لیے اس قدر روح فرساتھا کہ آب زانیہ عمر پر رکھ کر فاک کر بلا پر بیط جانے اور کھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے وقت شماد کی بافی ماندہ کھ وارسا کے بیمی در در سیدہ عموم و فطلوم عور توں کی طرف نگاہ حسرت فرمانے بس ایک شنزادہ علی الرجو ہیں ہے اور ایک قوت بازدعباس علم دارسا ہے ہے اب امام طلام کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آرہا ہے نظلم و تم کے بہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ اس لیے انتہائی صبر وضبط کی طلب ہیں جبین نیاز جھکائے ہوئے اپنے فالت ومالک سے عرض ومعروض ہیں محور ہوئی اور تعربی الزر تحد کا فالق سے رازونیاز کی مزلیں طے کر کے بان مہوئی تو صفرت عباس علم دار رضی النہ عنہ والی کا جماد ، اور طبوں کے کمزور ہا خوں سے باند موئی تو والور کوئی باقی نہیں رہا ، بحوں کے دل جو انوں کا جماد ، اور طبوں کے کمزور ہا خوں سے جات کے سوا اور کوئی باقی نہیں اور جس سے اب کے سوا سے نے اور کوئی کا گراری نہیں موئی وہ آپ کا یہ غلام عباس ہے ۔

نور دیدہ بنول! اب نوخون رکیب نوط کرراہ خدا میں ہم جانے کی حرت میں سرگرم ہے ازراہ کرم مجھے بھی اجازت دے کرمیری تمت کا سارہ بھی جمیکا دیجے صروضا کے پیکر امام پاک نے اپنے بھائی کا سرسینے سے دگایا آنھوں سے بھی مخبت اور کچھ در دوغم کے آنسومو تیوں کی شکل میں خیاروں برجیکتے ہوئے بہتے لگے۔ دیر تک بینے سے دگانے کے بدر فرمایا کیا کہ وں مثبت الہٰ میں جارہ نہیں راضی برضا ہوں۔ لیکن ساقی کوٹر کے بدر فرمایا کیا کہ وں مثبت الہٰ میں جارہ نہیں راضی برضا ہوں۔ لیکن ساقی کوٹر کے بدر فرمایا کیا ہوائی کے عالم میں بخت سے قراری ان کی ماؤں کے لیے ناقابل برداشت ہوگئ ہے بیہ سنتے ہی عباس نام دار خیے کی طرف جلے۔ داخل ہوتے ہی ھزت سکینہ اور علی ہمغر

كَ تَشْنَكُى كاوه عالم دكھياكة زاپ كئے على كے نير نے عقد ميں ہونے جباتے ہوئے كما افنوس فرات سامنے ہے اور یہ بچے یا نی کی ایک ایک بوند کوٹرسیں میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور یا نی لاکران معسوموں کی بیاس بھاؤں گا یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے جمرے کا رنگ اط گیا۔ وہ بکارس بحتا اکیا نہر کے کنا ہے فولاد میں ڈو بی ہونی فوج کی دلوار کے معالی الكياؤ كے بعباس علم دارنے كهاميري بهن نهين تنولش كيا ہے اگروہاں عزت اس فرج ہے توکیا نہارہے بھائی کے اپند میں تنع فاراشگاف نہیں ہے! شرحدر کی مت افزابات سے بیانبول کو کچھ ڈھارس ہوئی اور اوٹ ویے دل سینوں میں بندھ گئے مشکیزا شاف برانكايا اور نهركي طرف جِلے و شمن مائل و ئے تو آب نے وزمایا :-

الے کوفیو، شامیو النّد تعالے سے ڈرو رسول النّد صلی النّد علیہ وہم سے سترما کے۔ حیف صدحیف تم نے فرزند رسول کو بلایا اور بھیرائن سے بے دفانی کی اور تیمنوں سے بل کران پر بانی بندکیا۔ ان کے رفقار ، اعزاد افر با کے سرکاٹے۔ رسول زادلوں اور جیوٹے چوٹے بچول کوایک ایک توند یا نی کے بیے ترسارہے ہو ؟ دیکھوا تھی توب کادروازہ تم میں سے بعض کے لیے گئا ہے۔ اب بھی وقت ہے ظلم وستم اور فرزندر رسول کے قتل سے باز آجاؤ۔ نشکر اشقباد میں سے تئمرذی الجوشن تثبیث بن ربعی چھرا بن الاحجاتینوں نے سامنة آكركها الرتمام روئے زمین یانی بوجائے تو پیر بھی ہم لوگ بتہیں یانی كاایک قطرہ يك مذيلين دي كي ربيا سنتي مي حدر ك شركو علال آليا امنول في الك لغره شرامة كيا اور فزماياكه يركك عكت بن نكن فاسق وفاجر كے سامنے جمك نهيں عكتے بيد فزما كرنلوارآب دار كے ساتھ ان براؤط براے رشاعركمتا ہے م

آنا ہے خبرداراب عباس علم دار ناکاہ زمین ان کی ہوئی مطلع الوار سرطارطرف سے بہ اٹھاغلغلہ اک بار ہوٹ یار خردار خردار خردار الصل على كيالير فير فدا ك يه فير فدا لرنسين فتمثير فدا ب

حن عباس في ندومايا ٥ ادر باغ نبوت کے شجر کامی نمر ہول بال مجد كوركفويادين حيدر كالسرمول پایا ہوں مگر سانی کوٹر کا بسر ہوں می دیدهٔ سمت کے بیے اور نظم ہول والترميري صرب طمانياس بلاكا ول بند ہوں میں شرخدا سنے ضرا کا آب كا علدكيا تفا قهرفدا تفا جو بزيدلول برنازل موكيا تفاركه ور بحط كف لك سواروں کے باتھ سے تلواری جیوطنے لگیں بزدل فراری سرلوں کی طرح بجا گے اور آب ان کومارتے اور کا شتے ہوئے نمر کے قریب بہنچ کئے۔ نمر برسکڑوں ملے ساہی بہ طور پیرے دارمفر نفے ۔ وہ آپ کے سامنے آسنی دلوارین گئے آپ نے اُن سے زمایاتم وگ ملمان سویا کا فر؟ انهوں نے کہامسلمان ! آپ نے فرمایا کیا تھاری مسلمانی یسی ہے کہ فرات سے چرند و ہزند سیاب ہوں اور رسول الناصلی الناطلیہ وکم کے بیطے، بٹیاں اورننبر خوار بھے ایک ایک بوندیا نی کونرسیں ؟ میں نے اپنی ان انکھوں سے اُک کو بیاس نے بڑھال او غِشْ میں دکھیا ہے. آپ ان سے بیگفتگو کر رہے تھے کہ اوھر سے یزیدی فوج کے باہی،امپراشکر عمرو بن سعد کا حکم ہے کر بہنچ گئے اور نہر مرتبعین سامبوں ے کہا امیر نشکر کا حکم ہے کہ یا ن کی لوند مجی خمیر حسین کے مذہبینے یائے یہ حکم سُن کرنشکر میزید نے نیزے ان لیے۔ شرف ا کے شرف ایک جست لگائی اورصف اعداء کو صرف ہوئے كُورًا أَكْرُ برُهايا اور فرات مي داخل كُرديا بياسي بشتى ف ايك عِنَّو إنى كاليا مُرْتُ بْكُي ال ست پینے سے مانع موٹی بدکہ کریانی بینیک دیا کہ اسے عباس نم نہر مراینی بیاس بجانے

نہیں آئے ہو۔ جب کے معصوم علی اصغرادر کیبنہ کی پیاسس نے جھالو تنہیں بانی بنیاروائنیں صفرت عباس نے ہو۔ دس طرف سے علل صفرت عباس نے متاک بھری اور بائیں شانے پر ڈال کر باہر نطلے چاروں طرف سے علی ہوا کہ اگر یہ مشک خیمہ صبین کا سربیج گئی توساری محنت بے کار ہوجائے گی۔ اسس کا راستہ روکو۔ اس سے متاک جیمین لو۔ پانی بہا دو۔ ادھر سقائے الی مبت کی پوری کوشش

یہ بخی کر کسی طرح یہ مشاک پیاسوں کے فیمیز کب پہنچ دبائے۔ آپ جا ہنے نفے کہ گھوڑا اڑا کر

فيمة ك يهني عائيل مكرسامن سه كئ سونيرمنك كارُخ كيه نظر آئي آب هنك كي ها میں ایک طرف مرط کئے بہان تک کہ فوج کی دوسری ممت سے اس قدر قریب ہو کئے کہ اب دونوں طرف سے گھر گئے جب اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے ہیں دکھا تو بیھرے شیر کی طرح حملہ کیا اور صفوف اعدار میں کھلیلی مجا دی۔ لاش برلاش گرنے لگی اورفون کی رؤمہی شروع موکئی۔شیرفدا کے لختِ حکرنے میدان کربا میں تابت کردیا کہ میرے بازؤں میں فوت حیدری اور رکوں میں خون علی ہے انسوں کے انبار لگا دیے کہ ای ضبیت زرارہ نامی نے وصو کے سے آپ کے بائیں شانے برایک ایبادار کیا کہا زؤئے علم دار كوشان سے جُداكر دیا۔ آپ نے مثک نوراً داسنے شانے پراٹكالی اور اسی ہا تھے علوار بھی چلاتے رہے لیکن اب نہ وہ طاقت بھی نہ ایک ہاتھ سے دو کام انجام پاسکتے تھے وفاعی کوئشن کرتے کرتے ایک طرف سے فوج کے بیرے پرآپ نے کھوٹا انٹا دیا که ثناید راسندمل جائے مگراس غازی کی ضعات ختم ہونے کا وفنت بڑی تیزی سے قریب آر ہاتھا بیمان تک کہ نوفل ابن الارزق نے دائیں باز و پر بھی ایک دار کیا اوروہ ہانفہ بھی کے گیا اللہ اللہ اللہ شرخدا کے فرزند کی ہمت دیجھے کہ شک کانتمہ منہ ہیں دبالیا لیکن مٹنک کے بحانے کی کوئی تدمیر کام یاب مذہو ٹی کہ ایک مردود نے تاک کر ایک تیر الیاماراکرمشک کے یار مولگا اور سارا یانی کے لخت بہر گیا عرب کی تجاعت کو بٹا لگانے والے نامرووں نے دیکھاکداب مجاہد ہے دست و بازوہے اسس لیے چاروں طرف سے آب بر ٹوط برطے اور زخوں سے ٹور چور کر دیا۔ ایک ظالم نے سربر الك الرِّز الياماراكرة ب يكت موت بالخاه ادى كنى بهائ بان مجه يرونا كفورت

ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آنا آخر ہوا عباسی اٹھاؤ میرے آنا سرکا ٹنی ہے فوج بچاؤ میرے آنا سرکا ٹنی ہے فوج بچائے سے نگاؤ میرے آنا سرکا ٹنی ہے دیا ویکارے کئی باری ہم شکل بنی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری

جوں ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز شنی دوٹر کرتشرلف لائے۔اس وفت بان مبارك بريدالفاظ تح أنحسر ظهرى الآن ابميرى كمراوط كئ بوست وبازو ز منوں سے چور چور معانی کے پاس پہنچے نود کھھ کو کلیجا تھام کررہ کھنے شاعر کہتا ہے۔ چلائے گر کے لاسٹس پر شبیرنام دار ہجائی تماری نرکنی آنکھوں یہ میں شار اس نرغه میں بھی تھا تمہیں بھائی کا اتتفار تکھیں بھرا کے ڈھونڈنے ہو مجھ کو ہا بار شابدزبان بندسے جواب کھولتے نہیں رونے ہوئے ہم آئے ہیں نو بولئے نہیں بے تاب سے حسین برادر جواب دو اسے میرے نوجواں میرے صفدر جواب دو اب بال لب ہے سبط بیمبر حواب دو کے اور حتیم سے ان کونر حواب دو ہی کے ساتھ موت کا خم بھی عل کیا سر كود مي وهسرارا اور دم نكل كا اکر بکارے ہانے چیا بھی گزر گئے وکر حسبن بونے بھانی کدھر گئے منہ تو اٹھاؤناک سے رضار مجرکئے واحر تا حسین کو ہے آس کرکئے اب کون دے گا دکھ میں نبی کے بسر کاساتھ وم بحرس تم نے مجبوط دیا عمر بھر کا ساتھ اے شرصف فنکن اے میرے نوبوان پاؤں گائم ساچاہنے والاہیں اب کہاں شر فدا کا آج جمال سے مٹانثان میم کوحسین جانتا تھا اپنے تن کی جان تبغول میں اب سپر نہیں بھائی کے ہوتے ہو بازوکائے شرے دریا یہ توتے ہو حزت ستناعلى أكبر

اب دہ مرحلہ دبیش ہے کہ پیفردل بھی کوٹے یا کوٹے سے بہوجائے۔ بے لبی دیے کسی کی انتہا ہوگئی۔ رسی اعوان والعمار اور اعزا واقر بالکی شمادت کے بعد آنکھوں کے سامنے

ايك ارزا ديين اورتزايا وبينه والامنظرتها كدسروريا ض حسيني كل باغ مصطفى نور ديده مرتضى جان جمن محتبى باب كى ضعيفى كاسهارا - تمام كهر بحركى أنكه كانارا - الل مبت بنوت كامك مكامًا براغ نهم شكل يمير رهزت على اكبرضي الته عندجن كودنكه كرنضو بررسول صلى الته علب وعم المحول میں پھرچا ٹی تھی۔ اٹھارہ برس کی عمومین شاب کا عالم ہے۔ کمرشکستہ باپ کے سامنے سرا پا التجابن كرعرض كُزارى، باباحضور! مجھے بھى اجازت مرحت ہو، میں بھى را ہتى ہیں مس كان اورآب يرثار مون كى سعادت ماصل كرنا جاستا موں م اکبری ہے یاعرض کرمیاں کی فنادو سستم مجھے فردوس مح جانے کا بتادو بابامرى الفنك كوبس البال سے المحادو الل سے معبی رفصت مجھے جانے كي الدو ، كلوائے كا سررن بين علم آب بيلے زنره سے وہ بٹاجوم سےباب سیلے ول تكسة باب في ايك نظراب فرزندا جبند بردالي اور فرمايا بيا الجهيك بات کی اجازت دول ؟ کیا تیروں سے جیلنی ہونے اور نلواروں سے کلنے کی اجازت دول ؟ بيا إتم تونانا جان صلى التُدعليه وللم كي نصوير يومين كن المحمول سے اس نصوير كوفاك و خون من ترطیقے اور ملتے دیکھوں گا۔مبری آنکھوں کے نور تم منجاؤ مجھے جانے دو ۔ یہ مرے فون کے پاسے ہیں۔ان کی باین مون میرے فون سے بھے گی شبیدرسول نے دست ابت عرض کی بابا! میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا جا ہتا۔ مجھان دلیل وكول كافيدي بناكرينه تعبور حائيه ملكه بهشت برس مين حدا مجد حضور بيرور دوالمصلى الترعلية مم اوربابا على مرتضيٰ رصنی التُرعِیز کے پاس پہنیا دیجئے۔ التّٰہ التّٰہ کتنا بطِ استمان تھا جس سے فاطمه كالال صبروا متقامت كالقر كزر كيا و فهايا بينا! الترتعالي اور اس كرول صلى التُرعليه وللم ك ساتد دعده كرجيكا مول ورنه تم جيب كوم بي بها كوكون فاك مي ملامات اچھا بریا جاؤ حسین نے بھی آج جیاتی مضبوط کرلی ہے، دیمجنا ہوں کہ آز ماکشس کی سِل

حبیوں کے حبین صرف اوست علیاللام کے عبوب وطلوب نبی آثر الزمان کے

نواسے کا وہ صین فرزند ہم صورت محبوب خدا ان انتقیا میں جارہا ہے جہاں سے اب کک کوئی والیں نہیں بالٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں ہر بہٹی باندھ دو۔ اب دل جاہما ہے کہ حضرت ابراہ ہم و بعقوب علیہ ما السلا اکوملا کہ کہ را نہیں آواز دی حائے کہ خاتم المرسلین صلی انٹہ خلیہ و بلم کے نواسے کا صبر دیکھئے ۔

مظاوم کر ابا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھارہ برس کے جمیل جوان کوسلاح جنگ پہنلے اور گھوڑے برسوار کرایا اور فرمایا جمیاح جنگ پہنلے علی مرتضیٰ اور میری اماں جان کو تھی میرا سلام کہنا حضرت علی الکرنے اپنے آبا جان او خیمہ میں کھڑی ہوئی سخد رسیدہ بی بیوں کو سلام کہنا اور میدان کارزار کی طرف چلے اس وقت امام پاک اور الل میت کی پاک بی بیوں اور بچوں پر جو گزری لیفیٹا اس پرعرش الہٰی ہل کا موگا ہے

واغ ادلاد نہیں آہ، اٹھایا جاتا ایسابٹیا نہیں ہاتھوں سے گنوایا جاتا دروہ ہے کہ زبان پر نہیں لایا جاتا رخم وہ ہے کہ جائر پہنیں کھایا جاتا دروہ ہے کہ زبان پر نہیں لایا جاتا دروہ ہے کہ جائر چھو داغ فرزند حسین ابن علی سے پُوچھو دوجواں بیٹے کا غم باب کے جی ہے پُوچھو علی الرمری فاری ماں بیٹے کی رضتی کے وقت کہ درجی تھی ۔
علی اکرمری فنت کی طرف وصیان کرد اماں داری مری لبتی کو مذوبران کرد چھوڑ کرماں کو نہ تم کو ہے تی منافد میں اس کے جھے قربان کرد ایسی فادر کا جنازہ تو اعظی او بیٹیا ہے خرید نے مردن کا دیکھی ہے جو ڈرکر کا رقابانہیں خمیہ سے اکر نکلے ہے فرزند کے روتے ہوئے مردن کلے جو ڈرکر دوتا انہیں خمیہ سے اکر نکلے مرائے کہتے تھے کو خمیر سے نمادر نکلے ہوئے۔ مال ہے منکل ہمیر نکلے مرائے کہتے تھے کو خمیر سے نمادر نکلے مال کے رونے ہوئے رونے کی جو کانوں ہیں صدا آئی تھی مال کے رونے ہوئے میں مال کے رونے ہوئے اپنی تھی مال کے رونے ہوئے تھی جو کانوں ہیں صدا آئی تھی

الغرن فوج العداد کے روبرو تشریف لائے جس فداداد کی جوت سے میدان کا مگلنے دکا و نوجین سے جمال بنمیر حمیکا جہر سے کی تجلی نے میدان کا رزار کو عالم افوار بنادیا صدرالافاضل حضرت مولانا سید محمد تعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمة الشرعلیہ نے کیا خوب فرمایا ہے

شرف اکا شرده شرد سی انتخاب کیسو مخصط کیب توجیره مقاآنتاب بتان محس بی گل خوش مظرشیاب آنکھوں بین شان مولت سرکار گوتراب چیکا جواکن میں فاطمہ زمراکاماه تاب برائن نے باگ تعامی شماعت کی کاب اس سے نظر لمانا یہ بھی کس کے دلین تاب شیرافکنوں کی حالتیں ہونے لگیں خراب الباشجاع 'مواجواس شیر کا جواب کی ضرب خود بر تو اطراق اللا تارکا ب یااز برائے زحم شیاطین تخاشہاب النام حین ابن او تراب مورت مخی انتخاب نوقامت تقالا جواب شرزادهٔ جلسیل علی الرحب ل شرزادهٔ جلسیل محرف کا نور مخفا محراث کوفر عالم انوار بن گیب صولت نے مرحا کما شوکت محقی جونواں موان کار لرزہ براندام موگئے کمتے تختے ہے کہ نہیں دیجا کوئی جوال کرزہ براندام موگئے کہ تیکی وں کو تام د کردیا کمتی کرونا کو تین سے دو بارہ کر دیا نوار مخی کہ صاعفہ ابر ن بار تخا نوار مخی کہ صاعفہ ابر ن بار تخا

میدان بی اس کے حن وہزدگھ کرنتیکا جرت سے برواس نخے جننے نخے شخ زناب میدان کربلایں علی کئے پوتے نے میان سے شمٹیر آب دار نکالی اس کی چیک سے آنکھیں خیرہ ہوگئیں زباں مبارک سے بر ربز بڑھا سے اکٹا عَلِی بُن الحَشیرِ بِن عَلی کا فرزند بیم ال بیت رسول بی اور نبی علی الدُولیہ بیں علی اکبر بوں صرت حین بن علی کا فرزند بیم ال بیت رسول بی اور نبی علی الدُولیہ دملم کے بہت زیادہ قراب دار۔

اَضَيْ بُكُمْ مِالسَّيْفِ ٱلْجَيْعَ فَالِيْ طعنكة بالرمح طعن صتب مِنَ الْمُ بَيْتِ الْهَاشِمِيّ أَيْشَى فَي ضُهُ المُعْلَمِ هَاشِي عَرَبِ یادرکھوا میں تہمیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ باؤں گااور اپنے باپ کی عایت میں وہ تینے زنی کروں گاجیسی ہاشمی عربی جوانوں کی تینے زنی ہوتی ہے۔ یہ فرماکرایک نعوہ مارا اور فرمایا ظالموا اگراولا دِرسول صلی الله علیه ولم کے خون کی بیاس سے نوتم میں سے جوبهاور ہواسے میدان ہل بھیجو۔ رور ہاروئے حیدر دکھنا ہونومیرے مفامل آؤگرکس کوسمے نفی کہ آ کے باضا کس کے دل میں تاب و توال منی کہ تنہا اس نیر زیاں کے سامنے آتا جب آب نے دمکیما کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھنا اور اُن کو برابر کی لطانی کی ہمت نہیں کہ ایک کو اکے مفابل کریں نوآ ب نے گھوڑ ہے کی باگ اٹھائی اورشل صاعقدان برطر کیاجی طر آب كارُخ بوتا دشمن بيط كجراو سى طرح بها كتة نظرآنية ايك ايك وارس كئ كئ سركرا وبے۔ادھرمینہ پرچکے نواس کومنشر کیا۔ادھرمیرہ کی طرف بلطے نوصفیں درہم برہم کر ڈاکیس۔ کہے قلب نظر میں عوط نگایا نوکشتوں کے پشتے نگادیے۔ سرطرف نئور ہریا ہوگیا۔ ولا درس کے ول هيوط كئه بهاورول كي متس توط كنين شهزادهُ الن ست كاحمله مذتحا عذاب اللي تخا جور بدلوں برنازل ہوگیا تھا۔ دھوب می جنگ کرتے کرتے جنتان رسالت کے گل ثاداب كويياس كاغلبه موا باك مواكر والدماجد كى فدمت مين حاضر مو ئے عرض كيا يا ابتا ه العطش الماجان ياس كے علبہ سے خت بے تاب موں اگر یا نی كا ایک بالدمل جائے أوان ب كرمون كے گيا ك انارووں امام ياك نے اپنے نورنظر كى ماس دكھيى كريا نى كهاں تھا جو ال تشنهٔ شاون كودينه وست شفقت به جهره كلكول كاكر دوغبارصات كميا ورفيايا بطا! ا نہاری سانی کا وقت قرب آگیا ہے۔ اب ساقی کوٹر کے باتھ سے کوٹر کا جام بینا۔ جس کی لذّت نافقور میں آسکتی ہے مذربان بیان کرسکتی ہے اور اس کے لید تنہیں بیاس کھجی مذ تائے گی بیٹا اجب کھی ہیں بیاسا ہوجاتا تھا تورسول النّرصلی النّرعليه وللم مبرے منہیں اپنی زبان مبارک دے دیاکرتے تھے۔ آج تم اس ماس کی حالت میں میری زبان جوس و تمسیل المونكين موجائ كى تشهُ شهادت فرزند نے امام پاک كى زبان مبارك كوء ساانهيں

فى الحقيق كي الكين موئى ووباره رضت كرتے وقت امام ياك في اپنى الرحظى فرزند ارجند کے منہ میں رکھ دی فتہزادہ الورنے بھرمیدان کارخ کیا اور لٹکر اعدا نے مقابل ہو کر صدادی هل من مبارز سے کوئی ویرے مامنے آئے عمروبن معرف طارق بن شیت ہے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی نعدادمیں ہوتمیں سے کی کوسمت نہیں ہوئی کہ اس کے بالمقابل ہو آخراس نے آگے براہ کر حلكا ادرنهاري صفول كودرهم مرحم كرديا اورنهارس بهادرول كونند تنخ كرديا بحوكاياسا ہے اور دھوی میں لڑنے لڑنے تھا گیا ہے اس کے باوجود وہ تمہیں لاکارباہے اورنم میں سے کوئی اس کے مفالے کی تاب نہیں رکھتا نف ہے تمہارے دعوی مُتّا عت يراكر كي عيرت ب نواس نوجوان كامقالم كرك اس كاكام تمام كرد س اگر توني به كام انجام دیا تومیں وعدہ کرتا ہوں کہ نجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔طار ت نے کہاکہیں ایسا ننهوكه فرزندرسول واولا دِنبول كوقتل كرك ابنى عاقبت بهى مربا دكرلول اور تومجي وعده لورا مذكرا بن معد في محما في اور بخية وقول وقرار كياء اب طارق بدنجت موصل كي حكومت کے لالچ میں گل ستان رسالت کے مقابلہ کے لیے نکلاسامنے پینچے ہی اس نے سم شکل نی برنزے کا وارکیا۔ شہزادہ والاتبار نے بہ کمال منزمندی اس کاواررد فرما کر اس کے سینریر کینی برایک وارنیزے کا الیا کیا کہ نیزہ سینہ سے یار ہوگیا اور وہ کھوڑے ے الکا مشرادے نے اس کی لاش کوروند ڈالا ۔ یہ دیجہ کر اس کے بیٹے عمر من طار ق نے و فورغفتے سے یا کل موکر شہزادہ جیل برحملہ کردیا یشہزادے نے اس کے علقے سے خود کوبچاکرایک ہی ضرب دیدری سے اس کوئی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعداس کا دوسرا برطاطلح بن طارف اینے باب اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلہ آتشیں بن کرشنزادہ امام ير أوط برا يغن ول سين نه اس كامفا بله كيا اور اس كوي خاك وخون ميس ملاوبالشكر اعدار پرجدر کے شرکی البی میت چھائی کرسب دم بخود ہوکررہ گئے۔ ابن سعد نے ایک منهوربها درمقرع بن غالب كوفرز زحيين كے مقابلہ كے ليے بھيا مقراع نے شزادے پرنیزے سے حکد کیا بنہزادہ صین نے تلوار سے نیزہ فلم کرکے مصراع کے سربرتلوا سے

الك صرب حيدرى لكاني كممصاع وولكوط بهوكر كركيا-اب كسى كى بمت نهيس يزني فقى كتنهااس ننرك مقابل آنا - آخرابن معد نے محكم بن طفیل بن نوفل كومكم دیا كه ایک ہزار سواروں کے ساتھ مگریارہ نبنول علی اکبر سرحلہ کرے جناں چیروہ اشرار آپ کوجائن طرف ہے گھر حملہ آور ہوئے۔ شنرادہ امام میں شجاعت وبهادری کے جوہردکھانے ہوئے ڈنمول کو ہااک کرکے فاک وخون میں ملاتے رہے بیکن حیاروں طرف سے جالے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسل حلوں سے آپ عنت زخمی مو چکے ننے اور زخموں سے خون کے بہرجانے کی دجہ سے دست و بازومیں کم زوری محسوس ہونے لگی۔ آب کے ایک کا سُت بِإِنَا نَفَاكُه جِارُول طرت نے ملوارین بڑنے لگیں اور حمین فاطمہ زیرا کا یکل بگیں است ون من نماكيات نیزے سے کس کے ال کا زخمی ہواجگر کرنے ہی کس کی لاش کو یا مال اہل تغیر کتا ہے کون رن من تڑے کریدربدر فیے سے نکلے کتے ہوئے آہ سرالینر پایا تھا مدتوں میں جے فاک جان کے وہ تعلیم نے کھودیا جنگل میں آن کے تنزادهٔ انورلیت زب سےزمین برآرہے رموارے گرنے ہوئے لکارے جا ابتاه ادىكنى آبامان محصىنبها يد بيم كوليخ م ص وم سن حسين نے بيان گراهدا ماہر اگرجہ نفے پر کليما الط گيا ہا تخوں سے دل کو تفام کے دوارے بین یا سندہ کیا کہ اے علی اکبر کروں میں کیا مل رغرب و ہے کس ونناسے مائیو آئے صعیف باب نو دنیا سے مائیو جا کرصفوں کے یاس بکارے برانگ آہ ہے کس طرف مرسے علی اکبر کی قتل گاہ اعظار ایشب کے دن سوگیا یا ہ کس ارس تھیا ہے مرا تودموں کاماه تااؤ مان ہے کہ نہیں جم زار ہی زهمی براے نیرمراکس کھاریں

جلآدوں سے کمنے تھے بیر ورو کے بناؤ البرہی کہاں لاش مجھے اُن کی وُر: یا اُن کے برار مرا لائے کھی گاؤ یا تنت ل کرویا علی اکبرسے ملاؤ ستدمول مسافر مول كئ دن سے مول بالیا يارو من سمبركا نمارى ولالالا آئے یہ بات کہ کے جوسلطان کروبر بیٹے کی اسٹس باپ نے کھی انہاں تر الخادہ دل میں درد کہ غم ہو گئ کم رکھا جوزفم منہ کے قریب آگا عگر اكرترے المے مگریاک یاک ہ رجب تومنه و توباب کے جینے پر فاکسے ومثمن کو بھی مذ بیٹے کا لاشتر فدا دکھائے مخت زمین بہ کرکے بکارے کہائے گئے زندہ رہے بیر وال اول جمال سے طائے کال تین دوز کے فاتنے میں زخم کوائے نابر مرکے زفم سے تم بے قرار ہو زهمی متهاری جیاتی به بابانت کرمو مظلوم كربلان ابني شهزاده اقد سس كاسرايني كودمين ركها على اكبرنية المحكولية اكرنے آنگھیں کھول کے دمکھارخ بدر موکھی زباں دکھائی كربياسا موں لے بدر زردی اعل کی چھاگئی چیرے پہ سرابس دوبار لی کراہ کے کروط ادھرادھر ونا سے اتقال موا نورعین کا رور بنگام ظرتاك لا گرسين كا حب جان بازبیٹا آغویش پیرمیں اپنی جان الٹر کے صور میش کرکے فردوس برل يهنا المطلوم كربلان لاش مبارك زبين كربلا برركد دى اور فزمايا . قَتَلَ اللهُ قَوْمًا قَتَلُوكَ يَا بُعِيَّ -الےمیرے فرزند! اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہاک کرہے جہنوں نے تجھے تتل کیا ہے مَا آجَرَأُهُ مُ عَلَى اللهِ وَعَلَى انْتِهَ الْحُرُمَةِ الرَّسُولِ عَلَى النُّنْيَا بَعْدَكَ الْحِفَاءُ به لوگ التَّه نعاليٰ براور رسول التَّه (صلى التُّه عليه وسلم) كي آبرو ريزي بركس قدر دلير بس.

میرے بچ ترے سد دنا برفاک ہے۔ الشكراعداديس سے حميدين سلم كابيان ہے كميں نے ديمياكدايك فانون غيرسے دور کرنظی وه اس قدر حسین وجیل منی که گویا آنتا ب نکل آیا اور وه په پیکارتی سو کی آر ہی منتی بالفياه ويا ابن اخاه العمر بي الداول مرح متاك فرند اوروه بي تا بانه آگر علی اکبر کی لاش برگرگئی۔ میں نے لوگوں سے پوٹیجا یہ کون ہے ، مجھے بتا پاکیا کہ یہ ہمنیے ہ صین زینب بنت فاطمرست رسول النوسلی الدعلیه والم سے م العمر لمع للموول والع كروجة في الحديد المعرى عزى كو المعروبة داری کہاں گئے تھے بھا ہے کدھرہے تو کیوں کر بھر بھی جگر کوسنجانے کدھرہے تو الخاروال برس تفاكه موت ٱلَّي تحقي اے نورعین کس کی نظر کھا گئی تجھے اسی دل فگارغم گسار بحبولی نے شہزادہ امام علی البركورطے نازونعمن سے بال تخاروزن جمه سائنزاد مع كى شادن كا قيامت خيزمنظر د كمهر رسى تفيل جب بيار يحتيج كوخاك خون مِن نِطْ بِيَا دَكُمِعِا بِينَابِ مِوكُنُينِ مِارا مُصْبِطْ مِا فَي مَهْ رَا خِيمِ سِي الْبِرُكُلِ ٱ مُنِي اور بِعَتِيمِ كي لاش کے بخطوں برگر برطیں مظلوم کر ملانے دکھیاری مین کا بدحال دمکھا تو ہا تھ بخواکر خمیریں لائے ور فرما بالعالي سب رسول التُدنعالية آج تنهار صصركي انتها د كجهنا جائبا سيصروضبط سے کام لواور آج سب کخفر بان کرکے اس کی مِناحاصل کرلو۔ ا ما م خیمے سے باسر تشراف اور شہرادہ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب وجگر كي كواول كوالحاكو خمير كے قريب لاكرركھ ديا اور آسمان كى طرت نظرا سخاكر باركا و ربالغز ہی عض کیا رمیر ہے معبود ! آج تیرے ایک وفادار بندھے نے تیری اہ ہی سب سے بڑی ندریش کرکے سنت ابراسمی بوری کی ہے میرے مولی میرایہ بدیر فبول فرار صی الدعنہ بوں بی تم رسید عم نعیب ماں نے اپنے نور نظر کی لاسٹس کو یاش یاش د کھا جِلّا اللَّمي اوركها م امّاں کی زندگی کا سالے کہاں گیا العان فاطمه مرايارا كهال كيا

وة بین دن کی پیاس کامارا کهاں گیا آل نبی کی آنکھ کا تارا کهاں گیا مرتی ہوں اپنے سردسی قد کو دکھ لوں اک بار تھی سرشبیہ محد کو دکھ لوں

معصوم كربلاهرت على اصغر

إدهرمابدين في سبل التُداكِ ايك كرك نواسُرسول التُعلى التُرعليه وسلم حضرت امام یاک بزیثار مو گئے اور اُدھر لشکرا عدا ، میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ترکشس لگائے کمانیں حرط صائے، ہا مفول میں شمشروناں لیے فرزندرسول کے فون کے پاسے موجود بي ـ ذرارىجان وراكب دوش رسول ، عبر أياره متول سيدنا امام حسين كے جان كُسل غم و اندوہ کا نفتور کیئے۔غرب الوطن میں اور مسافری کے عالم میں ان پرکیا بیت رہی ہے۔ سزاروں داغ ہائے جگر،سائھ ہی سیکڑوں انتہائی دلشکن مناظر ہیں بھبوگ ادریانسس کا سخت غلبہ ہے۔انصار اورعز بروں کے فزاق کاصدمرہے جان تاروں ،فراب دارول بھائیوں بخنیجوں بھالجوں اور معطوں کی ہے گفن دفن مقدس لاشیں دھوب میں مرحما سمی ہیں جیمیُ عصمت وطہارت کی ہے بناہی ولاوار تی اور اپنی تنہائی کا جان گذازاصاس ہے کہ کربلا کا حنکل ان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے جن سے اپنے لید بھی کہا ند گان کے لیے كى رهم وكرم كى امير نهيس ايسے مي روح فرساصد بإخيال ميں ، بيروه اندوه كين صالب آلام ہی کسی ایک ذات پر لوں جمع نہیں ہوئے تھے نہ اس سے پہلے حتم فلک نے كبھى ويجھے تنے۔ بلات بانوائ رسول صلى الله عليه ولم اور فكر كوشته متول رضى الدعنها نے حن كمال صبرورضا كامطامره فرماياس كي مثال منهي ملتي بيرانهبي كامرتبه ومقام اورهقه وي تھا اوررتِ کائنات کی ان برکماًل مہر باتی تھی کہ حق کے بیے ان کے عزم واستقلال اور ثبات میں معولی سی لغزش کیا ، زبان برون شکایت بھی نہیں ہے۔

جسے ہے اس وفنت تک جننے مجاہد بھی میدان کارزار میں گئے انہوں نے تنل کیا بھی اور خود بھی قتل ہوئے لیکن اب وہ نبغیا شیر خوار سشٹ مام مرمجاہد میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے آرہا ہے جس نے غصفے سے کسی کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی اور نیوری برطھا کر
کسی کو دکھیا بھی نہ تھا وہ کیوں آیا صرف اس بیے کہ تاریخ کے بسفیات برا پیٹے مقد س
خون سے اپنی معصومیت و منطلومیت اور ان اشقیاء کی تنقاوت و فساوت کی داستان
نقش کر دسے اور آنے والی نساوں کو بتا وہ کہ ان شک دل بیزید لوں نے مجھ جیسے لے مجمع فیلے خطا شیرخوار پر بھی کوئی ترس نہیں کھایا اور یمن دن کے پیاسے حلیٰ میں یانی ڈالنے کی کھائے

روس معصوم نیرخوارعلی اصغری والده ما جده حضرت سنده رباب نے امام پاک کی فدر میں عرض کیا میرے سرکے تاج فرط غم اور فاننے سے میراتو دود ه ختاب ہوگیا ہے اور بابی کا ایک قطرہ نمیں ۔ ذرا اینے اس لخت جگر کو دکھیو کہ نترت بیاس سے اس کی کیا حالت ہورہی ہورہی ہے۔ مجھ سے تو اس کارونا ترا بنا دکھا نہیں جاتا میرا تو کھیا پاکٹس پاکٹس ہور ہا ہے ۔ فرارا اس کو سے جائے اور ان چیر دل ظالموں کو دکھا نیے۔ اس کی حالت زار دہکھ کر ضرور کسی کورم آجا تا ہے۔ جھزت سندہ رہا ہے کی درخواست پرامام پاک اینے اس کی ول علی اصغ کوجو ابھی کے لیے تھی نہ با یا تھا کو دہیں اٹھا کہ سے سے دیکھی نہ با یا تھا کو دہیں اٹھا کہ سے سے میں دیا جاتھ کے سے دور اس کے سامنے بہنچے سے سے دیل والی دائی دیا ہے۔

جبرن پر جین اصغربے شرکو لگئے گئت جگر بانوئے دل گیر کو لائے طلادوں میں اس صاحب تو شرکولائے باتھوں پر دھر سے چاندسی تصویر کولائے غل پولگیا د کمیوٹ دالا کے لیسر کو خورت بدنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے تمرکو

گرمیں لفول نغمر وعمرو ہوں گنه گار به نونه بین کسی کے بھی آ کے نضور وار خشن ماہ و بے زبان بنی زادہ شیزوار ہفتم سے سب کے ساتھ یہا سا ہے بے قلمہ سن ہے جرکم نو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے مظلوم خو د ہے اور پینظلوم زادہ ہے

مطاوم تو دہے ادر بیطان مرادہ ہے ان کیول سے خیال کے کلانے کورکیو گھوارے سے میدان میں چلے آنے کورکیو

ان سو کھ بوئے ہونٹوں کے مماتے کو کمیو فن آنے کو اور سانس الط جانے کو دکھیو ناحق ہے عداوت تنہیں نازوں کے یعے سے بھر دو گے توبانی بھی مذانرے گا گئے سے فرمايات قوم جفا كارابين تهار بيني كانواسا مون اور يطفل صغيرم بالخت جكر ب الر تهارے زغم باطل میں میں مجرم موں نو اس بیچے کا نوکوئی جرم نہیں اس کونو یا نی لیا دو دکھیوٹ ت یاس سے اس کی کیا حالت جورہی ہے۔ تمنو امیرے پائن میں یانی کا پالدند دوشا پڑھیں یہ اندلینہ ہوکہ اس میں سے میں بھی بی لوں گار پانی کے دوفطروں سے اس کاخشاک گلائر ہو سکتا ہے اور حین قطروں سے بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی منیں آجائے گی بجوں پر تو كا فرول كو كلى نرس آجا يا ہے اور تم تومسلمان كهلانے موكيا تنهيں معلوم ہے كہ يركون ہے ، يه كون ب زبال سيخنس كوخال ب ورتجت بانو ي باكل كالالب لومان لونمهين فتم دوالحب لال ب بطحا كے شہزاد سے كانم سے سوال ہے الله کوقسم ہے روح رسالت مآب کی ٹیکا دو اس کے طلق میں دولوندآب کی ا فنوس ميدانسوس! سنك ول جفا كارتيره بختول يركيم الرينه بوا اوران كو ذرارهم نه آيا. بجائے یانی کے ایک مربخت شقی ازل حرام بن کا بل اسدی نے نشانہ سے کراس زور سے ایک تیر مارا جوعلی اصغر کاحلی چید تا ہوا امام پاک کے بارو میں مطیح کیا۔ الاَمْ باک نے وہ تیرکھینیا خون کا فواڑہ ہمرہ پیکان برآ مرسوا۔ امام پاک نے بیچے کا گرم گرم لهو اینے حِلّو میں لیا اور جانب فلک بھینکا اور فرمایا ؛ ۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّا أُشِّهِ لُكَ عَلَىٰ هٰؤُلَّاءِ الْقَوْمِرِ-العالمة وكيويدلوك كررم بن اس برمي تجه كواه بنايا مول -برور د گارعالم احب راه مبر اس دفت مبر گام زن سوں اس کی سخت کنٹن منزلیں نیری رهن می سے آبان موری میں م وه دیکی دست امامت پیشرفوار کی لاش وه دیکی پیرسی کمیں داگمگا کے نہ قدم

بچے نے اک جر جری سی لی اور طلوم باب کے بانفوں می تراب کرجان دے دی۔ مظلوم باب نے نمٹے شہید کو دو ما اور ہا تھ ہیں لگے ہوئے فون سے رہن مبارک کوخفاب کر کے فرمایا میرے چاند تم حلومیں بھی اس میٹ میں تھا اخون مذہر ملے تھارے یہجے نانا جان کے پاس آنا ہوں اور ان کو دکھا تا ہوں کہ ان جفا کا رامتیوں نے تھارا اورمراک الل کیا ہے۔ادھ خموں میں نی بوں کو کمان تھاکہ بے رحم سنگ دل بھے کی حالت زار برخور تریں کھائیں گے اور یا نی پیادیں گے جب انہوں نے اس شکوفہ ارزو کو بھی امام کے ہاتھوں س خون سے زمکین بایاتوان کے جگر کھی گئے ۔

كياميى انصاف ہے اك بدريانى كے وش ملن اصغر ميں عدو كا تير مونا جاہيے المم نے سفے شہد کو علی اکبر کے اس لٹا دیا جوں ہی ماں نے اپنی گود میں ترلیفے والے كوفاك كرملا يرسكون سے لبٹا و كبھا توكها ۔

اے زمین کرملا یہ تو بتاکے ہوگیا ہے زباں اصغر تیری کودی می کیے سوگیا موسكا معصوم على اصغرفترن ياسس سينهين شوق شهادت بي جاب بول اور دوسری طرف وہ برنجن معصوم علی اصغر کے قتل کو شاید اپنا کار نامر سمجدرہے ہوں مگرھ ماہ کے اس منتی کیول نے اپنی جان وے کریہ نا دیا کہ للکریز بدمیں شامل مریخت النابیت سے مجی عارى مو گئے تف اور انہوں نے طلم وسخم كى انتهاكردى تنى م

بنراصغرمصوم باعدان كابا فرباد فالا بدرى دبے جي سے فن بابا فراد فدايا تراكيا يين را ياني مذيايا فرياد خدايا افنوں لینوں نے ذرائرس نہ کھایا فراد خلالا بدينون نيآب ومشمضر يلايا فرياد خدايا ولل عكم إف بصدمه والخايا فرياد خدايا يهزخم توكاري دل مجروح بهكايا فرياد فدايا

كسطرح بكراس كح مجبول كانتن وكبول كرزنات بجول بنزهم كي نظرتم بهال بي مثه ورعيال ب یانی کے بیائے رطینے ہے سادا اور مالکا توسما يح عُم زندالا عُن بني المنايب بعالا بطناب ملركما كرب ربريعاام واردي مامم

کتے ہی شفی آب جو بعت ناکری گے انی دوں گے ے آل محرکولعینوں نے ستایا فریاد فدایا

## حرز بك جهور كي اك درخشنده مثال حن برسنوں کو مذہوں کے کا یہ احسان حسین

سلطان الاوليا بهخرت خواجه نظام الدين محبوب اللي رحمة الدُّيطيه فرماني من وَظ الاقطار شخ الاسلام والمسلين ، مريان السنسرع والدين حضرت بابا فريدالدين شخود كُنج تُن صفرال عند منذ ندون

رضی الترعنه نے فرمایا ؛ ۔

حسروزام المونبر جزت حبين فيتهاد باني اس رات ایک برزگ فیص ت فاطمه زیرا ومنى الشاعنها كوخواب من دعيها كمانها وكرام عليهم السلم كى عور أول كے سائفة أيس اور دامن مبارك كرس بازه موت دننت كريلامسال اميلمونين حفرت حين رضي الترعنه، في شادت یائی تقی جا او دے رہی نفیں اور اپنی آت بن مبارک سے اک وعاف کرری ہی روتھا کیا کے خاتن قبامن اورك شفيع روز محفربه كون سامقام ج كوآب في إني آسين مبارك عمان كاب فرمايا به وه مقام سے جمال بماراما فر مين مرد ع كا اور نهادت بائے كا م

درال روز كه اميرالموسنين صين شهادت خوابد بافن آن شب بزر محيضن فاطمه منى لنتر عنهارا درخواب دبدكه باسمكي زبان انبب صلوات الترعكيم اجعين آمده است وامن مبارك وركم لبننه در دشت كربلاتهان جاكه امبرالمومنين حسبن رضى الندعنه انتهادت نوابد يافت جاروب ميديد وبأسنين مبارك خود ياكمكندير سيند لعفانون فيامت وك شفع روز محنران جبه مفام است كه بآسنين مبارك باكملن لفت أي مقلم است كرحسين غريب ما اينجا سرخوا بد داد و شهادت خوابر بافت دراحترانفاوب وه

وه سبط مصطفیٰ کی شهادت کی ات تھی زمرا دمزنفنی به قیامت کی رات هنی

"اج داركرملاكتيدناام محين

اب راکب دوش رسول ، نور دیدهٔ بنول ، لخن دل علی مثرفنی پراحت جاج سیجتیل

جنٹ کے نوجوانوں کے سروار - عاشقوں کے قافلہ سالار ، آلِ رسول کی آنکھوں کے تاہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ۔ پیکر صبور صنا یشہید دشت کر بلا ۔ موسنوں کے دل کے چین ۔ صرت امام حسین رصنی الٹرونۂ کی شہادت کا دفنت آگیا ہے ۔

اب قبامت علم والمربا مونے والی ہے۔ اب كائنات ارضى و كادى مى صفت مانم بجینے والی ہے۔اب زمین وآسمان خون کے آنسوروئیں گے۔اب وہ کرب انگر لمحات آنے والے ہی جن کے تفتور سے ونیائے اسلام لرزہ براندام موجائے گی اورالیا کیوں نہ بوكه وه ننه زادة كونين حس كوصنوراكرم صلى الله عليه والم ابنے سينے مبارك برسلات كندهول بر بٹانے اور این زبان مبارک چوسانے تھے وہ جان مگر نواسا ص کا اپن مهر بان ماں سیدہ فاطمه صى الله عنهاكي كود مين روسط نا نبيول كے سردار كو بے قرار كر ديا كرتا تھا وہ ناز كا يال جس کے پشت اقدیں برجوال عبانے کی صورت میں سرور کونین مجدوں کوطویل فرما دیا کرتے منے جس کالبنت مبارک سے گرنا رسولوں کے ناج دار کو گوارا نہیں تھا وہ نے زندرسول حس کی عقبدت و محبّت ہرسلمان پر فرص ہے جس کی تنظیم و توقیراور اوب واحترام ہر ملمان برلازم وضروری ہے۔جس کے ساتھ مجتن رکھنا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی النه غلبه وللم کے ساتھ محبت رکھنا ہے اور جس کو ننا نا اور ذیت بہنجا نا اللہ تعالیے اور اس کے رسول صلی التہ علم کو اذبت بہنجانا ہے اس کو اس کے اہل وعیال کے سامنے ترون، نلوارون اورنبزون سے کھائل کرکے تھوڑے سے نیے گرایا جائے گا اور اس کی مفدس لاش کو گھوڑوں کی ٹالوں سے روز اجائے گا۔ خبے حلائے جائیں گے اور رول اولوں كاسب سازوسامان لوط لين كے بعد ان كوفندى بالباجائے كا- بائے افنوس م جن کے صدیقے میں ہوئے آزاد صداوں کے اس کیا انہیں کو استہ زنجب رمونا جاہے چنان چیتاج دار کرملاا بناتمام کنبر قبیله عزیز و اقارب ادراعوان دانصار راه حق بن ثار کرنے کے بعداب اپنی جان کی نذر اپنے معبود برحن کی بار کا واقدس می بیش کرنے کاعرم فرماتے ہی اور خمیر اہل سب میں تشراف سے جانے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تیار مطاحی نے سخت بخار کی مالت میں کئی دن ابتر مرگزارہے تنفے جس کوسفر کی کوفت۔ بھوک دیبا می

کی شدّت اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے جان کاہ واقعات نے اس قدر کم زور و نانواں بنادیا تھا کہ کو طرعے ہونے سے بدن مبارک لرزنا تھا۔ باوجود اس کے نیزہ منعالے ہوئے عازم میدان جنگ ہے ۔ ناج وار کر طبانے اپنے نورِنظرزین العابدین کواپنا توق محبت میں لیا۔ پیار کیا اور فرمایا بیٹا! ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ابھی توہم نے اپنیان ماؤں بہنوں کی نکر واشت کرنی ہے اور ان سے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزندالشرقعا کے تم ہی سے میری نسل اور سینی ماوات کا سلسلہ جاری فربائے کا و بعوصبرو تبات سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ترکیلیت و صیدت کو خذہ بیٹانی کا و بعوصبرو تبات سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ترکیلیت و صدت کی یا بندی کا روضہ افریز بیٹا مصائب و آلام سے بھو نے جب کبھی مدینہ منورہ بہنچو توسب سے بیطے نامان کو بیٹا مصائب و آلام سے بھو نے جب کبھی مدینہ منورہ بہنچو توسب سے بیطے نامان کی قریر جانا اور نانا جان کو میراسلام کہنا ، سارا آنکھوں دیکھا صال سانا بھرمیری امان جان کو میراسلام کہنا میرے بعد کی قریر جانا اندین بورامام پاک نے اپنی و شار مبارک آنار کرزین العابدین کے سربر پوکھ تم بھی سے جانشین ہو۔ امام پاک نے اپنی و شار مبارک آنار کرزین العابدین کے سربر پوکھ دی اور اس صرور صال کے سکر کو فرش علالت براٹا دیا ہے

بعد میرے تم بھی رکھیو ملکواں سے بیش تر اتب ع مصطفیٰ ملحوظ رکھیو نور عین رنج تنہائی نہ آئے زینب د کلتوم کو رفتہ رفتہ مادطان تم لوگ بہنچو گے کھی آئی جب نوبت ہماری اس قدر کہیو دہاں لیکن ازجان ہم جیال سربرورت بہ نہادہ ام کے سامال کو دلایہ قبائے ہو میں نہیں

شفقت والفت مری تبنی ہے اہل بہت پر بہ امانت مزیتا ہوں تم کو لیے جان صین بے پر رہونے کاغم دل برسکینہ کے مذہ و بنجۂ اعدا وسے آخر صبر میں ہے مخلصی وافعات کر بلا کی جو حضور حدیب ا گویہ نن از بارگا ہمت لبنکہ دورافتادہ ام

اب امام پاک اینے خبرہ ایں تشرلف لائے۔ ساماں کھولا۔ قبائے مصری زیب نن فرمانی۔ اینے ناناجان صفور محدر سول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم کا عامر مبا کے سرمریا ندھا۔ سید الشہ داھنےت امسی رتمزہ رضی الٹرعنہ کی میرائیت پر رکھی ایٹ مراد راکبرھزت امام ھن رضی الٹرعنہ کا پڑکا اپنی کمر مریا بندھا۔ لہنے باب حبدر کر ّاریضی الٹرعنہ کی تاوار ذوالفقا رحائل

ى شبيدوں كے آقاجنت كے نوجوانوں كے بمردارسب كچھراہ تن بين فربان كركے اب اینے سرکا ندراندین کرنے کے لیے نیار ہوگئے۔ بی بیوں کے جیمین نشرلیٹ لائے۔ بی بیوں نے جب اس مظرکو دیکھا توان پر ہے کسی کی انتها ہوگئی جہروں کے زبگ اڑ گئے صرت و باس کی خاموش نصویر بنی ان مقدّی خواتین كى تنظول سے مونی ٹاپکنے لگے .ادھ امام پاک فرمارہے نفے دیم برمیراسلام ہو۔ دردہی ودبي مونى طرسور آواز مي مهنول نے كما يبارے بھيا إاز واج كى صدا آئى سركے باج اسكينه نے کہا بابا !کہاں جاہے ہو۔ مہیں اس حنگل میں کس کے سپرد کرکے جارہے ہوجن درندوں نے علی اصغر جیسے معصوم بر بھی ترس نہیں کھایا وہ ہارہے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہایا الله تمهارا حافظ ونگه بان ہے۔ آپ نے صبر کی لقین فرمانی اور رضائے اللی برصابروشا کر رسنے کی وصیت کی اور فرمایا ہے الله كوسونب تنهيس ك زينب وكلثوم لک جاؤ گئے تم سے تحصیطراہے منظوم اب مانے می خرب سے کھے کا مرا علقوم ہے صبر کا امال کے طرافیہ تہر س معاوم محوریں نا حب رہی مرضی فدا سے بھائی نہیں جی اٹھنے کا نسریاروںکا سے جن وقت مجھے ذیح کرے سٹکرناری رونا باسنو آنے نہ آواز تنہاری بے صبروں کا شیوہ ہے بہت گریہ وزاری جوکرتے ہی صبران کی خدا کرتا ہے باری بول لاكه سنم ركهبونظر ابني فدا بر اس طب م كا انعاف بهاب روز جزاير آب كى ببت يارى مبلى حزت سكينة أكرآب سے ليك كئي اور حلانے موئے كما

بابااگرتم جلے گئے نوبی باباکہ کے کس کو بکاروں گی میرے سربر محبت و تفقت سے کون

ہند پھراکرے گا۔امام پاک نے سکینہ کو گو د بیں اٹھا لیا ، پیار کیا اور اپنی بہن حفرت زینب

کی گو د بیں ویتے ہوئے فرمایا زینب یہ میری نازوں کی بالی بہت پیاری بجی ہے اس کو

رونے نہ دیا کرنا۔ اس کو تیمی کا اصاب نہ ہونے دینا۔ اس کو میری لاش کے باس نہ آنے دینا

زینب نے کہامیری مال جائے آج سکینہ ہی تیم نہیں ہورہی آج ہم سب ہے سہارا اور

میم ہورہے ہیں۔ کا منس ہیں ہوت آگئی ہوتی اور ہماری آگھییں اس وج و نہا مظاکونہ

میم ہورہے ہیں۔ کا منس ہیں ہوت آگئی ہوتی اور ہماری آگھییں اس وج و نہا مظاکونہ

ماہروں کی اولاد ہوتھنا و قدر اللہ برصابر و شاکر رہوا ور زبان ہرکوئی ٹرون شکایت نہ

صابروں کی اولاد ہوتھنا و قدر اللہ برصابر و شاکر رہوا ور دار آخرے ہی با فی ادر ہمنتہ رہنے

آنے دو۔ یہ ونسیا ایک سرائے فانی ہے اور دار آخرے ہی با فی ادر ہمنتہ رہنے

میں جگا ہے ۔ دنیا یوم چند آخر کا ربا فداد ندہ سنو بیری ہیں!

ہمارے شغیق نانا النّہ کے رسول تشریب سے گئے۔ پھرامان جان سندہ عالم واغ جدائی دیے گئے۔ پھرامان جان سندہ عالم واغ جدائی دیے گئیں۔ بابا کے سرکا زخم میں دن آنکھوں سے دیکھا وہ بھی کد میں جا چھیے۔ بھائی صن کے عظر کے شکولے ہے تم نے اور ہم نے طشت میں دیکھے ادر صبر کہا اب میرے معاطع میں بھی صبر کر دیم نے توابھی آنے والے شدید ترین مصائب پر بھی صبر کی مہر لگانی ہے۔ پھرآ پ نے ایک ایک بی کی کانام سے کرسلام کیا اور صبر وضبط کی وصیت فرمائی۔ وکھے ہوئے مجروح دل جدائی کے نفور سے باش باش ہور ہے تھے جسرت بھری نگاہی وصیت ہوئے والے مہدئے کے لید وجودے دل جدائی کے نفور سے باش باش ہور ہے تھے جسرت بھری نگاہی وصیل ہونے والے ہیں امام نے خدا حافظ کہا اور خیمر سے نکلے ہے۔

کہ وصورت ہیں، مصرون کے باہر اس وقت بیا ہوگیا منظامہ محشر کے باہر اس وقت بیا ہوگیا منظامہ محشر طالعہ کے باقل کھی کوئی ابندیں آئیں گے برادر باقل کھی کوئی ابندیں آئیں گے برادر باقل کھی کیئی کے بیاتی کھی کیئی کے بیاتی کھی کیئی

روتی دو نگر بیچه علی آتی تھی کین

بِلَّاتِي فَنَى قَرْبَانِ مِو مِينًى جِلِيهِ آوُ مُرْبِادُن كَى إِمَا مِجِهِ تَمْ يَجِيوطُ مِهُ جَاوُ صد نے گئی نتھا سامرا دل مذ دکھاؤ بے ناب ہوں مراکز مجھے صورت تودکھاؤ ف كت تقال إس رونكونم كمرس اب حنز میں ہووے کی ملاقات پرسے مظادم كرمايان وأيس بائين نكاه كى توتمام ميدان أن جان شاروں سے خالى پايا جو مروقت رکاب نفرت می ما خرجے تھے اور سواری کے وقت رکاب گردانی کرتے تھے۔ حزت زینب نے دکھاکہ بھائی کو کوئی سوار کرانے والانسیں ہے تو بکاری لے راکب دوش رسول! رکاب داری کی خدمت کو کوئی نہیں نوبالوسس نہ ہونا۔ رسول الٹند کی نواسی اس فيمن كيامزجه ٥ نا شاد بن لين ركاب آئ برادر زبنب نے پکارامرے ماں جانے برادر مسنقي وبس كرنميس بيرياكم رادر اب کوئی مدد گارنتیں اے برادر كسعالم تنائي بريدكا سفرتها بهائی مذبحتیا مذ ملازم مذابسرتها " ج دار كر لما سوار موت ادر ميدان كى طرف رُخ كيا م فيمه كي طرف مرح يه كرنے تختے اثبارا نيب بن الله نگه بان تهارا گروفنهٔ انوریدگزر بوقعے قفایا نائاسے مراصبوب کیموسارا وه كهتى ففى الندرة لي حاك وطن مي سم شركومهاو مونصيب آب كارن بي مهم نیرنے لانٹوں کو اٹٹانا ترا دیکھا مردہ بیٹے معصوم کا آنا تیرا دیکھا بونٹوں پرزبان خنگ بھرانا تراد کھا اکبر کے لیے اشک بھانا ترا دمجیا مرحذ بها ورمرے المحی رہے تھے یا ہے کہی تو بس ہر کے نہ ارا ہے تھے

سده زنب کمردی فس ه

اے ال جا ل آج کے دن کر اوز بارت دنیا سے محرکے زواسے کی ہے روات يشكل مذآئ كي نظر عيركسي صورت مجعول فعلم زمرا كوغنيمت وصوندو كي توشيرسا آقا مذيلے كا بھرتم کو محرکا نواسا نہ ملے گا امام پاک میدان کربلا میں باطل کی تاریمیوں میں حق وصدافت کا آفتاب بن کر كفانى يهذامفخراحين افخر ابن فدر كافسيت مارااعتبار وافتخار ونحن سراج الله في الناس اذهر برسم فرش زمین سنم جراع کردگار وعمى يدعي ذاالجناحين جعفي حعفر طبار ملك مرمن رأناج دار وفينا الهدى والوحى والخبر ذكرين ومي ورىند خرجب له مادكار

چکے اور اپنے ذاتی ولبی نصائل مرشل ایک رجز براها م ان ابن على الحنيرمن الماشم بوده أم ابن على از آل بانتم با وقار وجتاى رسول الله اكرمرمن مشي عدمن باشدرسول التدمحبوب فدا وفاطهة اتحى سلالة احمى مادرم زبراست بنت مصطفى وعمن وفيناكتاب الله انزل صادقا درميان ماكناب الشرنازل بوده است

بجر ضرابا اسے لوگو! تم حس سول الله صلى الشرعليه وسلم كاكلمر مراصفة مويداي سول کارشاد ہے کرحن وحبین میرہے دولوں نواسے جوانان الل بہشت کے سردار ہیں۔ تم مں کون ہے جواس مدیث کا انکار کرنا ہے۔ بے عبرتو! درا منزم کروادراگر خدا و رسول برامان رکھتے ہونوسوچو کہ اس مبع وبصیر، شاہد وشہید خداکو کیا جاب دو گے۔ اومحسن إغظم نورمحسم ،رحمت عالم صنور محدرسول الشرصلي الشيطلبيروآ له واصحابه وبارك وملم كوكيا منه وكها وكك ابيض رسول كالحراجارات والواكر فيامت براميان ركهتي وزايين انجام برنظ كرو - ب وفار اتم ن مجے خطوط كھے مبرے إلى قاصد مجي اوركماك بارى

راہ نمائی کیمے ورنہ ہم خدا کے صنور آپ کا دامن کرواکر شکایت کریں گئے ہیں نے تم براعتماد کیا اور حلیا آبا ۔ بے نشرمو! تمہیں توجاہیے تعاکمیری اور میں آنکھوں کا فرش تجیا نے۔ میرے یاوں کی فاک کو آنگھوں کا سرمر بنا نئے اور حب وعدہ سب کچھ مجھ پرتنار کرتے مرتم نے اس کے بالکل بیکس میرے ساتھ ایسائرا سلوک کیاکہ مظالم کی انتہاکر دی ظالم ا تم نے میری آنکھوں کے سامنے جمن زہرا کے لہلہا تے ہوئے بھولوں کو کاٹا ر روالٹر صلی النه علیہ دیلم کے جگر کے گروں کو خاک وخون میں ٹر یا یا میرے اعوان والصار کو قتل کیا اب تم مجھے بھی ذبح کرنا جائے ہوا ہے وقت ہے عیرت وشرم سے کام: لواورمیرے خون سے اپنے الخول کورنگین مذکرورمبرے قتل کا وبال اپنی گردن پر مذلور بولوکیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بزید کی اطاعت فبول کرلیں ورنہ بہ جرجنگ کے کوئی تیارہ نہیں۔ آپ کومعلوم تھا کہ میری باتوں کا ان برکو ٹی اثریذ ہو گاکیوں کہ اُن کے قاوب پر مہری لگ جگی ہیں۔ شفاوت انتہاکو بہنچ جگی ہے۔ لیکن آپ نے یہ باتیں جت فالم كرنے كے ليے فرمائى تقين ناكرائ كے ياس كوئى تھى عذر ماتى خدرے۔ اب أنتاب بنوت كالورُ تظريشهنشاه ولابت كالحنت حكر مخدوم ثركائنات غانون جنت کے دل کاجین بیکرصبرورضا کے ناحیین بھوک وہیاس کی عالت ہیں دوستوں اورعزیزوں کی حداثی کے زخم دل رہیے ہوئے۔ کر ملاکی مینی ہونی ُرہت برمیس ہزار کے الكر وإرك ما من كعراب فرمار بانعاك الرتم كى طرح فون ناحق سے باز آنے والے منیں ہو تو آؤ اپنی مراد بوری کرو اورمیرے فون سے اپنی بیاس کھاؤ اور اپنے بہترین بهادرون اور حناك جوون كواك ايك كركي ميرب مقابله من تصحيح حادُاور توت رّبا في اور تنجاعت حسینی اور صربات حبدری کے مظامرے دیکھتے جاؤ۔ چناں چیمننہور جنگ جوا وربہا درا فراد جن کوسخت وقت کے بیے محفوظ رکھا کیا تھا ان میں ہے تنبیم بن خطبہ پوری تباری کے ساتھ اپنی سادری کی ڈینگیں مارنا ہوا اور غرور وکبر کے کلے کتا ہوا آپ کے مقالمہ پر آیا اور خون منہ کو لگے ہوئے چینے کی مانند آپ برجیٹا آپ نے برن خاطف کی طرح تینی برآن جیکا کراس کا سرش خیام خام جم سے اڑا دیا اور

اس کے عزور شجاعت کو خاک ہیں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر ابن قام فتی بڑے کر وفر اور لاٹ
گزاف کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک نغرہ مار کر کھنے نگا کہ بہا دران شام وعراق ہیں میری
شجاعت اور بہا دری کے چرچے ہیں کسی ہیں میرے مقابلے کی تاب نہیں جب ہاہ شام کا
یہ سرکش گتاخ حضرت کے سامنے آیا تو آپ پر ٹلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار بچا کر
سیف براں کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازوک ط کر زمین پر جا بڑا پشت بھر کر جا گئے
سیف براں کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازوک ط کر زمین پر جا بڑا پشت بھر کر جا گئے
سیف براں کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازوک ط کر زمین پر جا بڑا پشت بھر کر جا گئے
سیف بران کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازوک ط

برربن سبل منى غف سے لال بلا مؤنا مواعمروبن سعدسے کھنے لگا کن بزدلوں اور شجاعت کانام برنام کرنے والوں کوحبین کے مقابع میں بھیج رہے ہوجو دوہاتھ میں جم كرمقابله نهيل كريكے ميرے جاروں منٹول ميں سے جے جاہو اب ميدان ميں بھيج دو۔ اور محرد کھول مجھ سے ملعے ہوئے میرے بدفرزند آج کس طرح فن وب کا مظامرہ کرتے ہی عمروين معدنے بدر كے بڑے فرزندكو اشاره كيا وه كھوڑا اڑآنا ہوا ھزن كے مقابل آيا. حنرت نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیراباب میدان میں آناکہ وہ نیری برنجتی کا تماشا نہ د کھتا۔ یہ فرماكر تينغ خون آشام سے ايك بى داراس براياكياكداس كا كام تمام كرديا- بدرنے جب اپنے بیٹے کوزمین پر ترطیبنے ہوئے دیکھا اس کی آگھوں میں دنیا امذھبر ہوگئی غیظ و غضب کا بنا بن کرنیزہ ہلاتے ہوئے میدان میں نکلا اور آب بروار کیا آب نے اپنی وطال براس فوب صورتی سے اس کے وار کوروکا کہ یک لخنت اس کے نیزے کی اتی ٹوط کرزمین برگر برای برنصیب نے فالی ڈنڈے کو غصے سے زمین بردے مارا اور نلوار سنبهال لى حزت امام نے فرما يالات زني اور جيزے اور شجاعت اور چيز بوت يار اب تبرا كام بحى نمام ہونے والا ہے به كد كرصاحب شن القركے لخت جگرنے تكر كمي اور تلوار آب دار کا ایک ایسا وارکیاکر جنگ تو بدر کے دو ٹیکوا سے کر دیے۔ اسى طرح نئے نئے شمنیرزن نیزے باز بہادران شام دعراق کی طرح کرجتے اور بالفى كىطرى جباكها رت موف حفرت امام كے مقابل آتے رہے مگر دو بھى سامنے آبا زندہ والی نہیں گیا تیرفدا کے لال نے شجاعت کے وہ جوسردکھائے کرزمین کرملامیں بهادران كوفه وشام كالحبيت بوديانام ورأن صفت كانه فأزه فون سأرمين تفتل کولالہزار بنادیا کشتوں کے پشتے لگا دیے ہے آئی ندائے غیب کہ شتیرم حب اس ہانف کے لیے تھی یتمشر مرحبا به آبرو، بدحنگ ،به نوقسرمرحا وکفلادی مال کے دودھ کی ناشر مرحا غالب كيافدانے تجھے كائنات ير بى فانمرجاد كاب ترى ذات ير الكراعدارس شورريا موكياكه الرحنك كالذازسي ريا نوحدر كايد شيركسي كوزنده نه چورے کاب مصلحت وقت بھی ہے کہ چاروں طرف سے کھرکر مک بار کی علم کروسہ ناگاه این سعدنے نظر کو دی ندا کیے جری ہوکھ بھی ہے یارونہیں حیا نرع من احمين كواب ويمض موكيا اكبار برطرف سے يوس و بدقفنا وم لینے دو نہ فاطمہ کے نورعین کو سنے یہ نے رکھ کے کرا دوشین کو یرس کے متعدمونے وہ ملے نابکار بہاویں آئے تان کے نیزول انہے دار سینے آگے تیرزنوں نے کیا قرار پھر لیے مین ولیار آئے دو ہزار بدل سوار ، گردسب اس آن مو گئے بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہوگئے چناں جہ زمرا کے جاند ہر جر وجفا کی تاریک گھٹا جِما گئی۔ ہزاروں جوان دوڑ پڑسے اور حزت امام کو گیرے میں سے لیاآب نے فرمایا ظالمو ااگر تم نے ابن زیاد اور بزید کی فوشنودی كى خاطراولا ديروً كافن بها نا مزوري مجوليا بعة تواولا ورسول فيهي الشرتعالي اوررسول الله صلی الله علیہ وللم کی خوشنودی اور دین اسلام کی حفاظت کے بیے سب کچھ قربان کونے اور آئے لیل نثبت سواروں کے رہانے یہ کتے تقرض کرام سے بھوں والے

دہنے کو بیادے گئے تلوایی نکامے نہراکے جگر نبر پہ چلنے گئے بھالے غل تھا کہ کر ڈکڑے محرکے جگر کو گھوڑے پہنچلنے نہ دوز ہراکے پیر کو حضرت امام ان خون خواروں کے انبوہ ہیں اپنی تینغ خارا شکان کے جوہر دکھا ہے نقے جسب طرف گھوڑا بڑھا تنے پرے کے پرسے کا مطاق التے ۔ ڈنمن ہیب زدہ ہو گئے اور جیرت ہیں آگئے ۔

عبدالله بن عمارا بك الشكرى كابيان ہے -

فدائی نیم ابلی نے کسی لیے بے کس اور بے بس بی اولاد اور اہل بیت اور اصحاب ب قبل ہم چکے ہموں اس جراد دلیری اور بہادری سے نہ کسی پہلے نہان کے بعد لوٹ نے ہوئے ہرگز نہیں دیکھاجس طرح حسین کو دکھا ان کے علم سے اُن کے دائیں بائیں کے لوگ اس طرح بھا گئے جس طرح بھولیے کے علمہ سے بھا گئے جس طرح بھولیے کے علمہ سے بھولی کریاں بھا گئے ہیں۔

فوالله مارایت مکسوراقط قد قتل ولده واهل بیتم و اصحابه اربطحاشا ولاامنی حنانامنه ولا اجراء مقدما والله مارایت قبله ولابعدهٔ مثلهٔ ان کانت الرجالد لتنکشف من عن یمینه وشمالم انکشاف المعزی اذا اشد فیها الذئب (طبری ماهم)

حضرت امام لڑنے جاتے نئے اور فرمائے جائے تھے میرتے تیل کے بیے جمع بونے والوا خدا کی نتیم میرے بعد کئی اللہ میں ایسے تعلق کو تیل میرے قبل سے زیادہ خدا کے خضب کا باعث ہوگا۔ فدا مجھ کو اعزاز بخٹے گا اور تہمیں ذلیل کرے گا اور جب تک تم بریخت عذاب نازل نہ کرے گا راضی نہ ہوگا۔ (طبری صنایم)

باوجوداس کے کتین دن کے پیاسے اور صدموں سے بُورچُرسِتُ اپنی شہادت کے بعد محدرات عصمت وطہارت کی اسری و بے کسی کا خیال بھی دامن گرتھا گرقربان جائیں آپ کے صبواستقلال کے اور سرتاری شوق شہادت کے کہ باطل کے ساجنے کسی کم زوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا اور تابت کر دیا کرمیری رگوں ہیں فونِ رسول ہے اور میرے

بازوۇں میں قوت میررہے۔ میرے مبیا کوئی شد سوار نہیں ہے کیوں کہ میں نے دوش رسول پر سواری کی ہوئی ہے میرے مبیا کوئی بہا در نہیں ہے اس لیے کہ مجھے رسول النّد صل النّ علمہ ملم نے اپنی شاعن شاعن و نئے میں مظامتی اور فندر سول سول م

صلى الدُّعلبه والم ف ابني شجاعت بختى مونى بعد باي ظهر شجاعت رسول مول -الغرض ابن سعدادراس كي مشيرول نه يه وكمهد كركه البيلي امام ني ناموران كوفه اور بهادران شام کی عزّت و شجاعت کوخاک میں ملادیا ہے یہ تجویز کی کہ دست برست جنگ کی بجائے امام برعار دن طرف سے تیروں کا مینہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہوجائیں تونیزوں کے صلے سے نن نازئین کوہدف بنایا جائے۔ جناں جدان اُنتقبا کے حکم سے تیر اندازوں نے ہرجیارطرف سے تیربرسا نے شروع کردیے۔کھوڑا اس قدرزخمی ہوگیا کہ اس میں قوت وہمت ندر ہی ناجار حضرت امام کو ایک جاکہ کھٹرنا بڑا۔ اب سرطرت سے تنر آرہے تھے اور امام مظلوم کائن اقدس ہدف بناہوا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جم کوزخموں سے یارہ پارہ اور لہولہان کر دیا۔ایک مردو دالوالحنون کا تیربیشانی مبارک پر نگاوہ پیشانی جوبارگاہ بے نیاز میں صکینے والی ورجیب نیداصلی النه علیہ ولم کی بوسہ گاہ تھی نگانتا ہوگئیاس کے نون سے چہرہ الورشرخ ہوگیا آب نے منربر ہاننے پھیرااور فرمایا بدنختو ائم نے تورسول الشرصلي الشدعليه وطم كى اذب كالحبي خيال مذكباء كويا أب حبت كودلها اورمسند شادت کے شانشین نے خون رواں کا سہا باندھ لیا تخاا در زخوں کے ہار گلے میں ڈال لیے تحادراد هروران بشتی فردوس بریں کے جمروکوں سے اس جوانان حبنت کے سردار وجانگ رمی تفیں۔ وعن کوٹرنے اپنے تھنڈے اورشیری جام اس بین روز کے بیا سے کے لیے تاركر كے محقہ انساد اوليا اور شهداكى ارواح مقدر سرب المرسلين صلى النه عليم ولم كے واسے تِدالشهداء ك استفال ك ليهمه نن نيار تفيس جنّت العنسر دوس كي زيم في آرأُش

ں میں سے بہاروں پر ہیں آج آرائین گلزار حبنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی ۔ سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی ۔ اتنے ہیں خولی بن بیزید اسجی نے سینۂ ہے کیبنہ پر ایک زیر الیا ماراکہ قلب اقد س میں ہوست ہوگیا۔ابراکب دوش ہم کو گھوٹر ہے پر فرار د شوار ہوگیا۔ ہا کھوں سے لجام فرس جوط گئی اور امام عرش نشین صدر زین سے فرش زمین پر گرگئے۔ شمر لعین نے عارض مبارک پر تلوار ماری اس کے بعد مرتجنت سان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کرایک نیزہ ماراکہ تن اندیں کے بار موگیا ہے

تشندلب در وں پرخون شک بو بہنے رگا خاک پراس ام کے دل کالہو بہنے لگا اور ریجان روضہ رسالت، پاسمین گلش ولایت گدستهٔ باغ لافتیٰ، لالهُ شالسَّهُ جبن صل اثّی، یاد کارخاندان نبوت سلامهٔ دو د مان رسالت، شهزادهٔ کونین هنرت امام حبین رضی استرعنه بارگاه ایزدی بیس محب ده ریز ہوکر واصل مجی ہوگئے۔ انالتہ وانا

شمنیر کبت قائل ہو کھٹا اور کوئی رہے سجد سے میں پیٹرا کہتی ہے زمین کرب و ملا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں

جان نثار مہن سیدہ زینب یہ قیامت خزمنظ دیمھ کرخمہ سے نکل آئیں اور جلا تی ہوئی دولیں آ ، اس وقت ابن سعد دولیں آ ، امیر سے بعائی میرے سید اکاش آسمان زمین پر جب بلا تا اس وقت ابن سعد حزت امام کے پاس کھڑا ہوا تھا اس سے کھے لگیں اے عمروبن سعد البعید النہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیمھ رہا ہے گو ابن سعد کی آنکھوں پر جا ہ وختمت کی حرص وطعے نے پر دے وال دیے سختے بھر بھی قرابت تھی سیدہ زینب کی فریادس کر اور حالت دیمھ کے لئے تا کہ وو یا کہ رخیا دون کر اور حالت دیمھ کے لئے تھا کہ وو یا کہ رخیا دون پر آلنو وُں کی لڑی رواں ہوگئی اور فرط خالت سے سیدہ زینب کی طوف سے منہ بھیر لیا۔ (طبری صفح کے)

تنقی ازلی فولی بن یز برصرف امام کے سرانور کوجیدا طهرسے مُداکر نے کے لیے بڑھا۔
کین ہاتھ کانپ کئے تفراکر سجھے مبط گیا۔ اس کے بھائی مثل بن یز بد پلید نے گھوڑ سے
سے اتر سر مکرم کوجید عظم سے جداکر کے اپنے بھائی فولی کے جواسے کیا بعض کتے ہیں
کر شمر لعین کوڑھی تھا اس نے سرمبارک کو کاٹا ۔ صنورصلی الٹر علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں
نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک البق کتا میرے اہل بہت کے خون میں منہ وال آئا ہے۔

حفرت امام حعفرصاد فن رضی التّدعنه، فرما ننے ہی کہ اس خواب کی نعیبر بچاس برس کے بعد ظامر بوني جب كمشمرذي الجوشن ابرص في حضرت امام كاخون بها باحضرت محربن عمر بن حن رصی التروند فرمانے میں کہ مع صفرت حسین کے ساتھ کر الما میں تھے آپ نے تمرکو ديمه كر فرمايا التُداور اس كارسول سي بعدرسول التُرسلي التُدعليدولم ف فرمايا تعاكد بي ایک البق کتے کو دکھتا ہوں جومبرے الل بہت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ بده زینب رضی الته عنها دوارنی موئی اینے بیارے بھائی کی طرف طعیس م القصد كرتى يرانى كنين فوج كے نزي آيا نظرنه فاطمه زمرا كا مرجبين گیرے ہوئے تفی چارطرف سے سیاہ کیں میں اور و مجھے اسے زمنان دی یہ ابن فاطمہ ہے میں زہراکی جائی موں ويدار آخري كيمن مي آئي بول قائل نواس طرف کور پاک سے جلا تولیا زمین بہ یاں بدن شاہ کربلا طبل ظفر بجانے کے وشمن خدا مل بالی شہید ہوا ابن مرتفنی کیدنی علی کی کی گئی لینی اجوا گئی برولس میں حسین سے زینے بھے اگئی نا گاہ ہن کو آیا نظر لاٹ امام سنبوں میں ہاتھ ڈال کے پیلی وہ تشنہ کام کہ کے گئے یہ گل یہ کیا کلام اپنی کسی ندمیری سُنی ہو گئے تمام ائے اے ہمرے آتے ہی بے دار وکی تم ہو گئے سسدس براو ہوگئ تذكره سبط ابن الجوزي ميں ہے كرآب كے جيد اظهر ترتيبتي زخم نيزوں كے اور بالس زخم الوارك من اورآب كے بيرامن شرايف ميں ايك سواكسال سوراخ تيرول

اسان تعازلزنے ہیں اور تلاظم میں زبین اسے آگے کیا ہوا مجھے کما جا انہیں اسے آگے کیا ہوا مجھے کما جا انہیں بیاجہ بیاجہ میارک کے تمام کیڑے آگار لیے اور آب کو رہم نہ کردیا چناجہ

آپ کاجبر خزم عفری کا تخاوہ نئیں بن محد بن انتحت نے بن بے مرسے آبار لیا اور محرکوب نے پائجامہ لیا ۔ اسود بن خالد نے نعلین آبار لیں عمرو بن پرید نے عامر مبارک ہے لیا بزید بن شبل نے چاور سے لی بر سنان بن انس نعمی نے زرہ اور انگو کھی آبار لی بنی ہنٹو کے ایک شخص نے بلوار سے لی جو لعبد میں عبد بین بدیل کے خاندان میں آگئی۔ اس قدر طلم ویم کوسند، کے بعد بھی منگ دل اور خونی شامیوں اور کو فیوں کا جذبہ لعجن و عناد ختم نہ ہوا ۔ گئی۔ سنے صرب امام کے جدا طمر کو گھوطوں کی طالوں سے با مال کرکے ریزہ ریزہ کر ڈوالداس میجا نہ تحادیث کے بعد لیٹیروں نے بیردہ نشینان عفاف کے خیموں میں واضل موکر اہل میت کا ساز اسامان بوطے لیا ۔ (طبری)

اس شفادت وسک دلی پرزمین کانب انظمی عرش اللی تقرآگیا ۔زمین وآسمان حون کے آنسور و ئے شجر و حجر سے نالہ وشیون کی صدائیں ملند ہوئیں جن وانس اور ملا کھڑا سمانی میں رہ نے ناتے سے گرم

صف ماتم مجيد كئ سه

الم بیت پاک ہے گتا خیاں ہے باکیاں لعنۃ الشّر علمہ دشمنان الم بیت کربلا کے بیابان میں ظلم وحفاکی آندھی جلی مصطفائی جمن کے غینہ و گل بادسموم کی نذر ہو گئے ۔علی کا گھر ماراج ہوگیا۔ زہرا کالعلمانا باغ اجواگیا۔ زیاض نبوی کا گل سرسز مسلاگیا اس غرب الوطنی میں بھے بنیم اور بی بیاں میوہ جوگئیں اور ان کو امیر بنا لیا گیا ۔ یہ واقعہ ارمُرم سالتہ جعہ کے روز ہوا۔

حفزت امام پاک کی عمر شرافیت اس وقت ۵ سال ۵ ماه اور ۵ دن کی بھی اس صاد ن جاں بازنے اپنے نا نا جان کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا۔ دین حق پر نائم رہ کر اپنا کہ بداور اپنی جان راہ ضدا میں الیت تا ابت قدمی کے ساتھ نذر کی حس کی مثال نہیں ملتی ہے حشر کہ چھوٹر گئے اک ورخت خد شال حق پرستوں کو نہ مجو سے گا یہ اصابے مین

# شہارت کے بعرکے واقعات

کرملابی آل رسول صلی الشدعلیه وآله و کلم بروه ظلم عظیم موانها حس برزیمین و آسمان خون کے آنسوروئے اور کائنات برتا بی چیاگئی۔ علامہ امام ابن مجرعسقلانی - امام بہتی حافظ العجم علامہ ابن کی جیاگئی۔ علامہ ابن کی جیاگئی اور شاہ عبد العزیز محدث و ملوی جیے جلیل القدر عزین معتبر نصابی فی اور شاہ عبد العزیز محدث و ملوی جیے جلیل القدر عزین الله روایات نقل فرمائی بہی بیناں جید هفرت لیگرہ الدر بین الله عنها فرماتی بہی -

کرمب شرعین تل کیے گئے توانمان سے نون برباضح کوہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برین فون سے بھرے موثے تھے ۔

سران به دمین ماسی مورد میرون حفرت زمیری فرمانے ہی کہ مجھے فیر پہنچی ۔

کرمب دن صرت حمین شهید کیے گئے اس دن بیت المقدی میں جو بیھر الٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ نون پایا جاتا تھا۔

انديوم قتل الحسين لحيقلب جون احجارست المفتس الاوجد تحته مرم عبيط دربه قئ ابرنديو سرالتها ديي ميا تهذيب التهذيب كافي صواعق عق مق المالية

لتما قتل الحسين مطرت السماء

دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا

وكلشئ لناملان دماء ربيقي الإميم

جس دن صفرت صین شہید کیے گئے اس دن سے ہم پزئین روز تک اندھیرا طاور حس شخص نے منہ پرزعفران (غازہ) ملا اس کامنہ جل گیا اور میت المقدس کے بیتھروں کے نیجے تازہ فون بایا گیا۔

مزن ام حان فرائى بي 
يومزنت الحسين اظلمت علينا ثلاثا جردك ولي ولي مناهد من الحدمن (عفر الهوشيئا ون عني المحدد على وجهم الاحترق ولحريقلب من فض عجربيت المقدس الاوجد تقتة دم الكامن عبيط - (بيه قى -سرالشها د تين ملا) بتفرل مناف بن فليف اين والرس روايت كرت بي من

كجب حزت المام سن تهدي كين (سرئ كوكن بوكيادر) آسان سياه موكيا . اوردن می سارے نظر آنے لگے اور ھن حين کے قتل پراسمان سرخ رکيا اورسورج کولمن ہوگیا ہمان کمکے دن کے وقت الدنظر آف ملے ادر لوكوں نے ككان كراماكة تبامت قائم بوكئ ب ادر شام بر كوني يقرنس الله أيا جاماً بقامكر اس کے نیجے ارہ فون دیمھا ماتا تھا۔

لتماقتل الحسين اسودت السمآء و ظهرت الكواكب نهارا رته نيالته فاي مراعق معرقه مراعق معرقه مراوا) وان السماء احمة لقتلة وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف لنهار وظن الناس ان القيامتقال قامت ولويرفع حجرني الشامر الاردى تحته دم عبيط ـ (صواعق معرقه صافحا)

ہے شک دنیار میں رورتک تاری جائي ري بيرآسان برسرخي ظامر ب شک آسان نے فون برسایا اور اس فون کی بارش کی سرخی کیروں سے 

امام ابن سيرين رضى التُدعنه فرمانته بس ك ان الدينا اظلمت ثلاثة ايام لم ظهرت الجمة في الساء-(صواعق معرق ماوا) ولقدمطرت السآء ومابقي اثرة فى الشياب مى قاحتى تقطعت ـ (صواعق معرق صاف) حفرت علی بن مهراینی دادی سے روایت کرنے ہیں وہ فرماتی ہیں۔

كالم صرت حسن كي شهادت كه ايام م جوان رط کی گئی بس کئی روز تاک آسمان ان برردیا تھا۔

كنت ايام وقتل الحسين جاربت شاتة فكانت التيآء ايامًا مبكي لدً (بيهقى سترالقهادتين ست

بعض مورضین نے مکھا ہے کہ سات روز تک آسمان فون کے آنسورویا۔اس کے انز ے دلواری اورعازیں رنگین موگئیں اور جو کیڑا اس سے زنگین موااس کی سرخی پرزہے ہونے من شركئي - جب حرت الاحین تهید کیے گئے تو مات دن ک دنیا تاریک ری دلاول پروھوپ کا نگر عفرانی رہا درسارے ایک دوسرے پرٹوط کر گرنے رہے اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ ہیں ہوئی اس دن سورج کو کمن لگ گیا چھاہ تک برابر آسمان کے کنا ہے سرخ ہے بھروہ سرخی نوجانی رہی گرافق کی سرخی ہے کیے برابر موجود ہے جواس دافعہ سے بہلے سنہیں دکھی جاتی تھی ۔ سنہیں دکھی جاتی تھی ۔ الم سيوطى فرائے بى ولتما قتل الحسين مكفت الدنيا سبعة
ايام والشمس على الحيطا كالملاحف
المعصفة والكواكب يضه بعضها
بعضا وكان قتلة يومرعا شوراء و
كسف الشمس ذلك اليومروا حرت
منف الشمس ذلك اليومروا حرت
اذاق السماء ستة انفهر بعد قتل تو
ولوتكن تراى فيها بعد لك

(تاريخ الخلفاء صد ، صواعق عق مق الماريخ الخلفاء صد ، الماريخ ال

علامہ ابن جزری نتے ملیہ میں فرمانے ہیں کہ النہ تعالیٰ کا آسمان کوسرخ کرنا اورخون کی بارش برسانا اس کے بہت زیادہ نا اضا و غضب اک ہونے کی علامت ہے کیوں کہ حب کوئی عضہ و غضب میں آنا ہے تو اس کا خون جونل کرنا ہے اور جبرہ مسرخ ہوجانا ہے اللہ بلاشبہ جلہ عوارض جہانی سے پاک اور منترہ ہے لیکن اس نے اپنی نا راضی اورغضنب کا اظہار اس طرح کیا کہ آسمان کو سرخ کر دیا اور اس سے خون برسایا اور اس علامت کو قیامت تک کے بیے باتی رکھا۔ چنا نچہ امام ابن بیرین رضی النہ عنہ فرماتے ہیں :۔

ان الحدرة التي مع الشفق ليرتكن قبل قتل الحسين (صواعق معرق ماله) كو بيائل من الشوند كري بوتى به وق به وه مفرن عبين منى الشوند

كے قتل سے بہلے نہیں ہوتی تھی۔

صرت ابن عبیداین دادی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں :-لقال رایت الورس عادت رصا داولقند کرصرت صبین کی شمادت کے وقت رایت اللحم کان فیہ المنارحسین قتل ورس رکھی راکھ موگئی اور گوشت الیا بوگیا کہ کو بااس میں آگ بھری ہے۔

بزید کے نشکر اوں نے نشکرانی جین کے اون کے آپ کی شمادت کے روز بچڑا لیے بھران کو ذریح کیا اور دیکا یا تو وہ اندرائن کے حیل کی طرح کڑو ہے ہو گئے اوران کو کوئی نہ کھا سکا ہے

ر بین روئی فلک روپاکران دونوں سے فول برسا مجی بر بہو گئے اس فون سے منگ گئر شان کے تواس کے نیچے سے نازہ اور بہنا فون پاتنے تنے رہا بھر پیدا نہ جیوا تمین دن شکل مصیب میں برابرسات دن تک فون روئے آسمان سارے ہواورس نوراکھ اور بہوا تھا گوشت انگارا رنگے کہا ہے اور ان کی زگنیس وال کرنہیں بدلیں تواس کا گوشت مثل اندرائن ہوگیا کوا وا

زمین میں اور فلک میں رنج وغم تھاننور ماتم تھا
اعظے جب صبح کو نوخون سے بزن بھرے دیجھے
الی چھڑ کو حب بیت المقدس میں اٹھانے نے
چھپاسورج ،انہ چیل ہوگیا یوم شہادت میں
ہوقت دوہمرون میں نظر آنے گئے اسے
ملاغازہ کو جس نے منہ پراس کا منہ جلاسارا
مکانوں کے درو دلوار خوں سے ہوگئے زمکین
بزیدی فوج نے جب سیدوں کے اونط کو کاٹا

تمام عالم میں اعبال اس شهادت پر مہوا ماتم سی جنات سے بھی نوحہ نوانی داستان غم

حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں۔

میں نے ایک روز دوہرکے وقت فواب میں رسول السُّصلی السُّمالی دعم کود کھی کہ آپ کے بال مبارک بھرے ہوئے گرد آب رمین دست مبارک بین فون براشینہ ہے میں نے عرض کی میرے ماں باب رایت رسول الله صلی الله علیه سلو
فیمایری النائر ذات بومرنصفالنهار
اشعث اغبر بین قارور قفیها دم
فقلت بابی انت واقی ما هذا قال
هذا دم الحسین واصحابم ولوازل

آپ رقربان ہوں بیکیا ہے ؟ فرمایا بیہ
صین اور اس کے رفیق کافون ہے
ہیں اُسے آج صبح سے الحانار ہا ہوں
ابن عباس فرمانے ہیں کہ ہیں نے اس
تاریخ اور وقت کویا در کھا جب فبرآئی
تومعلوم ہواکہ صرب حسین اسی وقت
شہد کیے گئے گئے ۔

التقطه منذ اليومرفاحطى ذلك الوقت فاجد قطل ذلك الوذت

> (بیه فی - احمد - حاکو-مشکولا م<sup>20</sup> - تهذیب التهن یب م<sup>20</sup> )

من المرت الله عنها فرواتی بین که بین ام المونیین حفرت ام المرونی النه عنها مناب المرت الله عنها فرواتی بین که بین ام المونیین حفرت ام المرونی النه عنها

ئے پاس آئی -

توده رورہی بھیں ہور سنے کہاآپ لیوں رور ہی ہیں ، فرمایا ہی نے رسول اللہ صلی اللہ ظامید و لم کوفواب میں روتے ہوئے و کھا ہے ادرآب کے رمبارک ادر این اقد تی پرگردوغبارہے میں نے

وننى سبكى فقلت ما يبكيلا قالت رايت رسول الله صلى الله عليه و ملوفى المنام يبكى ومعلى راسم ولحييته التراب فقلت مالك يا رسول الله قال شهد تقتال لحسين

انفاء (التدرك ملي بشكوة مد، تبنيه التبنيب عرض كما بارسول التدري الالساك عن الم مر الحريس كي شهادت كاه بركيا تفا-صلح البايه والنهايه منزم) جب غزوهٔ مرر کے کفارا بیروں کے ہائمہ با ندو کر ان کو ایک جگر ندکر دیا گیا تھا تو اُن میں صورصلی التر علیہ وسلم کے جیا حضرت علی مجمع بنے جوامجی سلمان مذموث نفے وہ بہ دہاریری اورائل وعبال کی بدائی کے رونے تھے جب صنور صلی الٹی علیہ دیلم نے اُن کے رونے کی آوازشی نوابسب فرابت کے اس فدر ہے میں ہو گئے کہ آپ کوراٹ بونمیند نہ آئی ، صبح ہوتے ہی فدیر کے کرچھیرادیا ۔اس کے بعد وہ مسلمان وکئے مقام عور ہے کردے حفات عباس کے عرف رو۔ نیے یہ صنور میلی النہ علیہ وللم کو سخت بے میں کر دیا اور آنھوں سے فواب راحت جين المحانوان عامر إيد عصبين كيمصاب سيكما عالت مولى مولى-نزحب وحتى قائل ستيدالشدار حضرت جمزه رصني الله عندايمان لايأنوآب في إس سے فرمایا کر تومیر سے مان کے در اسمجھ اینامند دکھایا کرکی بیٹھیے: اگوار ہے مالانکہ دہ مسلمان بوكيا نفا اور صديث شرلف ميں بے كه اسلام ماقتل كے حاركنا بوں اور كفركوم فاوتا ہے نوغور كرناجا بي كحب تحصيره كبيره تمام كناه مبط كئة تقداور كفردور وكيا تعاس كود كعناذات اقدس صلى الشرعليه والم كونا كوارجي توجينهون ف اولاد القدس برمظالم كى انتهاكردى بموكايياسا ذرى كيا-لاش مبارك بركه طب دوال في بعاكور دكفن بطار بن ديا اوريوال بنت كولوال اور مقدس نوانین کو بے بردہ اونٹوں بر طا کے گلیوں ، بازاروں میں بھرایا اس سے رحمت علم کے قلب مبارک کوکس قدر رہنج وعم ہوا ہوگا اور آب کس فدر غضب ناک ہوئے حفيقت ببه ہے کداس طرح کا الم ناک سانحداورجانگاہ حادثہ هنرت آدم علمالسلام سے درکسی نبی کی اوالہ کے ساتھ میش نہیں آیا بھراگرزمین وآسمان فون کے السورونمی

اورجن وانس نراب الحثين اورجهان تيره و تاريم جائي الراد المحت توكون سي تعجب تي بات ہے۔ چناں چيان المرمنین صرت ام سارر شوبالتہ عنما فرمانی میں کہ شمعت الجن يب ين على الحسبين و ميں نے فول كوهن جين يررون اور سمعت الجن تنوح على لحسين وهى يقلن نوم كرت بوئ ساب وه كت نف البيم الفاتلون جه لاحسينا ابشم و ابالعذاب و التنكيل المحتين كالفارت به المحتين كالمان كالمارت به كل المال لتهاء بدعوا عليكم ونبى مرسل و قبيل تمام المرات مان ( مائكي) تم بربد دعائي كرت بي اورس بنى ومرسل و غيره محمى و تلا المعنة على لسان دا فرد و موسلى و صاحب الا بخيل قد لعنت على لسان دا فرد و موسلى و صاحب الا بخيل بي ما المنت كي كت و تم رهز ن واؤد و موسلى و ما حب الا بخيل كي زبانون برد رصوائ محرق و البدايد و النهايد صائب المرابي المرابي المرابي المرابي و النهايد صائب المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي و النهايد و النهايد و النهايد و النهايد و النهايد و النهايد و النها يد المرابي و النهايد و النه

نیزاننی سے روایت ہے کہ یا نویس نے بنی صلی الٹرطلیہ وسلم کی وفات پر جبوں کو نور کے موقعہ پر سنا وہ روتے ہوئے کہتے

کے ہے

ومن بیکی علی الشهد آء بعدی کون روئے گا بچرشبدوں کو الی متجبر فی ملاے عہدی موت ان بے کسوں عزیبوں کو دالونیم رسرالشہاؤیمن صرابی

الایاعین فابتہلی بجہد ہوسکے جنانوروہے اے فیم علی رهط تقوده والمنایا پاسس ظالم کے کینے کرلائی

اعتراض اِاشعة اللمعات بین ہے کہ هزت ام سلمہ نے سُوف جی بین وفات یائی اور یہی صحیح ترہے۔ اور وافعہ کر بل ارمحرم سات جی بین ہوا نیابت ہوا کہ صنرت ام سلمہ کے تعلق روایات کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کوخواب میں دیکھا اور حبوں کے نوجے وغیر و کئے فاط ہے کیوں کہ اس وقت زندہ ہی نہتھیں۔

جواب اشعة اللمعات بين يربهي توب كر لعض كنة بين كدان كى دفات الله بين بين موئى به الشعة اللمعات هزت شخ عبدالحق محدّث دلموى رحمة السُوليسن اينى دوسر من شهور تصنيف مدارج النبوت بين اسى دوسر به قول كى تائيد فرما ئى

ہے جنال جدفراتے ہیں۔

ولیکن موید تول آن تی ست که روایت کرده است تر بدی از سلمی ا مرء ة انسارگفت درآ دم برام سلمه دیدم اورا میگر بدگفته چیچیز در گریم آورد نزا یا ام سلمه گفت دیدم الآن رسول خدا را درمنام و برسر ولحیه شرایت و یے فاک ست و میگر بدگفته چیز شده است نرایار سول الشرگفت عاضت و میل میل محبین محبین را که دافع شداست و فالهرایی حدیث آنست که دی در قال ایم حبین زنده بود و نیز گویند که چول خبر تر صدی در سید لعنت کردا بل عراق را که

كشنندادرا (مارج النبوت مليم)

ولین دوسے نول کی تائید ترمذی شریت کی اس مدیث سے ہوتی ہے صزت سلمی
انسار بہ فرماتی ہیں کہ بی صزت ام سلمہ کی خدمت ہیں حاصر ہوئی تو ہیں نے اُن کورو تے ہوئے
دکھ کرلوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رالایا ؟ فرمایا ہیں نے ابھی ربول فداصلی النّہ علیہ والم کو فواب
میں دکھیا ہے کہ آپ کے سرمبارک و داڑھی شریت پر خاک پڑی ہوئی ہے اور آپ دو سے
ہیں یہ دیکھ کرمیں نے عرض کیا یا رسول النّہ آپ کو کیا ہوا ؟ فرمایا ہیں جسین کے دمقام بقتی پر
سی میاجو واقع ہوچھا ہے ۔ اس صوریت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ امام جسین کے قبل
کے وفت زندہ ختیں ادر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کو صارت جسین کے قبل کی خبر ملی تو امنوں
نے ان عراقیوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے حضرت جسین کوقتل کیا تھا ۔
نے ان عراقیوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے حضرت جسین کوقتل کیا تھا ۔

الحہ لنٰد! فود صرت اللہ عنقق رحمتہ اللہ علیہ سے بیٹا بت مہو گیا کہ ان کے نزدیا کھی صحیح ہیں ہے کہ صفرت ام سلمہ رصنی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت

زنره مفس -

سام الموندين كى دفات موئى بدواقدى كاقول ہے جوجيج نهيں يصبح بيہ كر حفزت ام الموندين كى دفات ستات ہے ہيں ہوئى ہے جبيا كہ فيجور دايات سے نابت ہے چنان جما علامہ ابن كبثر فرماتے ہيں ا۔

قال الواقدى توفيت سنة تسعر وخمسين وصلى عليها البوهريرة

وقال ابن ابى خيشة توفيت فى ايام يزيد بن معاوية قلت والاحاديث المهتقدمة فى مقتل الحسين تدل على انهاعاشت الى ما بعد مقتله والله اعلى ورضى الله عنها - (البداية والنهاية صيام)

واقدی نے کہا ہے کہ ھزت ام سلمہ نے وقع شہیں ونات پائی اور الوہررہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ابن ان ختیمہ کتے ہیں کہ بزید بن معاویہ کی عکومت کے ایام ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ابن ان ختیمہ کتے ہیں کہ بزید بن معاویہ کی عکومت کے ایام ہیں ان کی وفات ہوئی میں کہتا ہوں کہ وہ احادیث جو ذکر شہادت حین میں بیان ہوئی ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ھزت حین کی شہادت کے بعد تک زندہ بی والتہ اعلم وضی النہ عنها ۔

علامه حلال الدين سيوطى رحمة الشيعلبية فرمات البي

مات في اياميزييمن الاعلامسوى الذين قتلوامع الحسين وفي وقعة الحرة امسلم ام المؤمنين - (تاريخ الخلفاء ملك)

یزید کے ایام کومت بیں جن نام وروں نے وفات پائی علاوہ ان کے جوھزت حبین کے ساتھ شہید ہوئے اور حضرت امرا لمومنین ام سلم نے دفات یا ئی وافعہ ترہ میں آگے ان نام ورول کے نام مکھے ہیں) اور وافعہ ترہ سلات میں ہوا ہے۔

اس اختلاف روایت کی حالت میں سندوفات کی تعیین شکل ہے تاہم بھینی ہے کہ وافقہ مرق کل ہے تاہم بھینی ہے کہ وافقہ مرق کا کی ذریرہ تغییں میں میں ہے کہ حارث بن عبداللّٰہ بن ابی ربعیا ورعبداللّٰہ بن صفوان ام سلم کی فدمت میں حاصر ہوئے اور اس لشکر کا حال بوجیا جوز مین میں دھنس جائے گا یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا۔ جب برزید نے سلم بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طوف جیا تھا اور وافقہ مرق میں آیا تھا۔ وافقہ مرق میں لیٹ آیا ہے۔ اس لیے اسس میں عنہ میں میں این مالی میں ایک اسس میں این میں ایک اسس میں استان کی تمام روائتیں صبحے نہیں۔ دسیرۃ البنی صلی ا

چناں چرجیج مسلم نزلیف کی وہ روایت یہ ہے صرت عبیدالتُدین قبطب دوایت ہے۔ حضل الحادث بن ابی رسیعة کمارٹ بنالی بیعیا وعباللہ بن صفوان ادربی بھی ان کے ساتھ تھا ام المونین اُم سلمہ کی فدمت بیں حاضر ہوئے قرامار ن ادرصفوان) دونوں نے ام المونین سائ نظر کے متعلق ہوچیا جرزین بیں وہنس جائے گا دربیہ حوال عبداللہ دین زیر کے ایم افاقت بیں اس وقت کیا گیا جب کہ لوگ پزید سے منح ف ہوکر این زیر کے ہاتھ پر بعیت کر چکے منح اور زید نے ایک انظر ان کی نباہی کے سے مدینہ منورہ معمانی ا

وعب الله بن صفوات وان معهما على امرسلمة امرالمؤمنين فشا لاهاعن الجيش الذي يخسف به وكان ذالك في ايام ابن الزبير-(مسلم شريف مهم) (مسلم شريف مهم)

ھزت حبیب ابن ٹابن فرماننے ہیں میں منے ھزن جبین برجبوں کوروتے اور کہتے ہوئے سُنا ۔

فللأبراتي فى الحناود مسح التبى جبينه وجداة خيرالجدود ابوالا في عليا قريش اس جبن کو بنی نے جوما تھا متی جگ کیا ہی اس کے جمرے پر اس كاناناجسان يهتر اس کے ماں باب برترین قراش (الونعيم مرالتهادين صلة البدايدوالهاير صلي) خرجوابه وفدااليه فهمرله شرالوفود سكنوايه نارالخلود قتلوا ابن بنت نبيهم ینی پہلے توبیلوگ اس (امام) کی طرف وفو د ہے کرگئے تووہ کتنے بدترین دفو د کتے بجرانهوں نے اپنے بنی کے نواسے کو قتل کیا اور اس کے سبب ان کا ٹھکا ناجہنم ہوا (البداية صبع) حزن احدبن محرالمصقلى رصنى التهوعند البينج باب سے روایت فرمانے بیں کرجب حضرت امام حبین بن علی رضی الشرعنه ، شهید موف آوامنول نے ران کے وقت ایک ندا کرنے والے کی نداکو مناجس کی صورت کو انہوں نے نہیں و کمیا اس منادی نے کہا ہے عقرت شہود ناقة فاستوصلوا دجوت سوانح جد بغیر الاسعد قوم تمود نے دھنرت صالح علیہ السلام کی اوٹلن کی کونچیں کائیں کیں ان کی جواں کے کئیں اور وہ سعاد توں سے محودم ہوگئے

فبنورسول الله اعظو حرمة واجل من ام الفصيل المقعد واجل من ام الفصيل المقعد ورالله تفاك في الله عليه ولم الله عليه ولم الله عليه ولم الله عليه ولم الله والله الله الله والله وا

اعظم وبزرگ ترسایا ہے۔

نعق الغراب فقلت من تنعیه دیجك یاغراب آوازدی کوتے نے توہیں نے کہا ہے کوتے تجدیرافنوں توکیا خردے رہا ہے۔

قال الامام فقلت من قال الموفق للصواب اس نے کہا حرت امام کی ہیں نے کہا کون امام ؟ اس نے کہا وہ جو توفیق دیے گئے حق وصداقت کی۔

قلت الحسين فقال لى بنقال محترون اجاب بى نے کها حفرت حسين ؟ تواس نے مغوم آواز بى کها ہاں -ان الحسين ب كوبلاء بين الاسنة والظراب ب تك حفرت حين كر لما بيں ريت اور طيلوں كے درميان پڑے ہيں - ابکی الحسین بعبرة ترضی الاله مع الثواب مین بررونا موں ایسے تم کے سانہ جوالتہ کو راضی رکھے مع صول نواب کے نشو استقتال به الجونام فلو یطق رقد الجواب مچراس کے بازوا بیے جم گئے کہ س کو جوب دینے کی طاقت نہ رہی ۔ فبکیت مہتاح تل ہی بعد مالرضی المستجاب مچرو دئی میں ان صیبتوں کی وجہ سے جو لہندیدہ اور مقبول حفزت کے بعد مجھ پر نازل ہوئیں۔ (در رالاصداف ۔ لور الابصار صف کا

التُد التُد! انقلاب زمانه كاكبياع يب ادركتنا عبرت ناك منظر ب إايك وفن وه تحاجب كدرسول الندهلي الته عليبروتكم ميزارون جان ثناروں كے ساتھ فاتحا نبرثنان سے مكم كوم میں داخل ہوئے تھے۔اس وفنت رشمنان دین کی ساری فوئیں یاش یا ش ہو مکی تفییں رحمت عالم صلی اللہ علیہ ولم کے وامن عفو وکرم کے علاوہ ان کے بیے کوئی حائے بناہ باتی نہ ری تنی اسلام اورسلمالوں کے سیسے بڑے و شمن الرسفیان کو جن کی سازی زندگی سول اللہ صلی اللہ ملیہ و م ا ور مسلمالول کی سخت و تمنی اور عداوت میں گزری سخی حب انتما کی ہے بس ولاجارہالت يب سول النه صلى النه عليه وللم كيدر باربي صاصر كما كيا تورهمنه للعالمين رسول النه صلى النه عليه ولم نداس مجرم سے جس کے جرائم کی فہرست بہت طوبل گفی جر رحمت وکرم اور شفقت عنایت كاسلوك كيانها وه تاريخ كے صفحات برزر بن نقش ہے .كوئي سزانجويز بنين فرمائي ملك فرمايا من دخل دارابی سفیان فھو آمن جو تفس الوسفیان کے اُم سی داخل موجائے۔ اس کی جان و مال محفوظ ہے ۔ سبحان اللّٰہ ! نه صرف الوسفیان کی جان غنی فرما ئی بلکہ اس کے گھر كوص مي مهنة مسلمانول كه خلات مضولي منة رسيد مخد دارالامن بناكرامي شان جمت كامظامره فرايا تحااب اسى الوسفيان كى ذرب في اسى رحمت للعالمين صلى الدعليه والمم كى ولاد كے مات و و خالما مرسوك كيا تفاص برزين وأسان او جن وانس تون كے أنسورو مے جنال جير

حفرت بشخ نفرالنَّد بن محيى جوُنَّقات مشربن مي سے ميں فرماتے ميں کئي نے هزت

على صنى الله عنه كونواب مين ويمها توعرض كميالي امرالمومنين آب نه نونيخ مكر كروز

فرایا تعاکرہ شخص البر مفیان کے گھریں داخل ہوجائے گا وہ امن ہیں ہے اب مفیانیوں نے

آپ کے بیٹے حین کے مانے کر بلایس الیا براسلوک کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہوگا آپ

نے فرمایا کیا تو ابن صیفی کے وہ انتعار جانتا ہے جو اس نے اس معاطعے ہیں کے ہیں؟ میں

نے عرض کیا نہیں! فرمایا س کے پاس جاکر اس سے وہ انتعار سُن؟ میں برای جے باتی کو اپنا مائے براز مہوا اور بھر اس کے وروازہ ہر پہنچ کرآ واز دی وہ باہر نکلا اور میں نے اس کو اپنا والیت مائی اور انتحار میں نے

فراب سنایا تو وہ سُن کر آنا رویا کہ اس کی بھی بندھ گئی اور کہنے لگا خدا کی فتم یہ انتعار میں نے

ملکنا فرکان العقومان سبعی ﷺ فلمتا ملکت مسال جالدم ابطح

ملکنا فرکان العقومان سبعی ﷺ فلمتا ملکت مسال جالدم ابطح

عب ہم مالک اور با اختیار سے تومعات کر دینا ہی ہماراط لیقہ و شیوہ رہا اور جب نم

وحللته وقتل الاسارى وطالها عدونا على الاسرى فنعفو ونصفح تم ف نيدلول كا قتل علال جانا اوراكتر بم جوگزر سے نيدلوں پر تو مم معاف كرتے اور رگزر كرنے رہے۔

وحسبکوهانداالتفاوت بیننا دکل اناء بالذی فید بیضح بارے اور تبہارے درمیان یہ تفاوت کا نی ہے اور بے شک مرزنن سے وہی بیا ہے ہواس میں ہوتا ہے رنور الابصارت اللہ م

خزت عامرین سعد بخلی فرمانے ہیں کہ ہیں نے امام کی شہادت کے بعد حضو صلی لند علیہ دہم کوخواب ہیں دیکھا۔ آب نے فرمایا کے عامر صرت براء بن عازب دصحابی، کے باس عادران کومیراسلام کہ دادر خبرد ہے کہ جن لوگوں نے صرت حبین کو قتل کیا ہے دہ دوزخی ہیں۔ لیس ہیں نے براء بن عازب کی خدمت میں حاضر موکر یہ خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا بیٹ سنگ اللہ دادراس کے رسول نے سے فرمایا۔

علامه حافظ ابن مجرامبرالمونبين هزت على كرم التروجهد سے روایت نقل نرمات بي كه صفور صلى الله عليه ولم نف نرمايا -

حین کا مت ال آگ کے تابوت برارعذاب ہے۔

قاتل الحسين في تابوت من نارعليه نصف العذاب اهل النار- (نورالابمار میں ہے اس پر آدھے بنیوں کے صلا اسعاف الراعبين صنام)

علامرامام حافظ ابن محرعسقلانی صرت صالح شمام سے روایت فرمانے ہیں کہ ہیں نے ملب میں خواب د کمیاکدایک کالاکتابیاس کے مارے زبان نکالناہے میں نے ارادہ کیا كراس كوبانى ما ورن لوبالف غيبى في ادار دى خبردار اس كويانى مذيلا بيضين كا قائل مع اس کی بھی سزا ہے کہ یہ قبامت تک اوں سی پیاسار ہے۔ انسوبدالقوس فی تمفی مندالفردوں ،

ن م كرلا

ابن سعدنے ابیے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی اورانُن کو دفن کیا لیکن حفرت امام اور اب كے رفقا رجن كى نعداد مرتبر متى اوران ميں بدين خاندان بنى ماشم كے جثم وراغ ستے ن سب شہیدوں کو بے گوروکفن سرطار سے دیا اور ان کے سروں کو این زیاد کے باس بھیج دیا تیر میں سوکندہ کے پاس نقے اوران کا سردار قب ابن اشعث تھا۔ بین سے بنو ہوازن کے پاس تھے اور ان کے ساتھ شمر ذی الجوشن تھا بنترہ سر بنوتمیم اور سوکہ س بنواسداورسات بنومذج کے پاس تھے۔ (ابن اثیر)

كرملا كے مبدان میں شام موكئ تھی ظلم وجفا كالشكر منتشر لوليوں كی صورت میں ادھر ادھرابنے طعام وعنرہ میں شغول تھا۔ وہ بدمخت ایک دوسرے کو دادشجاعت دے رہے تے اپنے طلم بر فوش مورہ نخے اور اوھ الل میں نبوت کے لفتہ افراد جون دوراول شيرخوار بجوب اورايك بهارهفرت على اوسط زين العابدين مرشتل تنف رضا كے اللَّي رصا برق فاكركريه زارى كررے تھے م

راه تسليم و رضامي الرست مصطفيا صركا كرت تقياتم امتان سطيمون درا فطرت کے تقاصوں کے بیش نظراندازہ کیجئے کہ ان سوک داروی کی کیا حالت

ہو گی جن کی آنکھوں کے سامنے بھرے ہوئے بنیے فالی ہو گئے۔ان کے عزیز قتل کیے كئے جنے طلائے گئے سازوسامان لوط لياكيا مقدس لانسي سے گوروكفن برطي تغير اور فودو منمن کی قید میں تھے۔ یہ کیسے عزوشان اور فضل اور مرتبے والے لوگ ہیں۔ ان کے گھرانے کی عظمت کا بیمال ہے کے جبریل این بھی اُن کے گھری داخل ہونے سے بھا امارت كاطالب ہوتا ہے۔ بيد وہ لوگ ہي جن كي محبّت و نوشني فدا ورسول كي مجبّت وخوشي اوران كي اذیت دناراضی خدا ورسول کی اذبت و نارامنی کا موجب ہے۔ یہی وہ گھرانے ہے جس سے اُمت کو دین،ایمان اور فرآن ملا ہے جن برسلام کہنا ہرنماز میں ضروری ہے۔ منزطیب حمد کے فطے میں ان کے نام لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہی جن کا واسطہ و سکیرا جابت وعا کے لیے خانت ہے یہ جن رسالت کے بہلہاتے ہوئے بیول اور کلیاں میں ان کی پاکیزگی اور عظمت کاذکر قرآن می خود خدانعالی نے فرمایا۔ آج کر ملا کے میدان میں ان برغنے کی شام کالبرا ہے۔ بیت مکسم اندوہ ناک شام ہے آل رسول کے فون سے رنگین سیدائیے دن کی شام ہے ہوشا یہ كبي اس طرح طاوع نه مو گابیشام اسلام می کی نهیں انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا مك ووشام كملائے كى توظلم وجفا اور صبرورضاكى دونوں شالوں كى ياد دلانى رہے كى يزيرب كى تارىكى مى حينيت كا اجالا كرنے والى بدنيام صفحه دم ركھي ندمنے والا ده نقش اوراليي ساعت ہے توصدلوں کا و معتی آنھوں اور سنتے کا نوں کے نیے می وباطل اور انھرے اور اجامے میں فرق کرنی ہے گی۔ یہ شام ایک طرف انسان تما درندوں کی خبانت و ذکت اور شیطنیت کی پیجان کروانی ہے ، جوروجغا اور طلم وہنم کی بدترین سیامہوں سے انترف الخلوقا انسان کوشرمنده کرتی ہے اور دوسری طرف بہشام فانوادہ رسول کی مطلومیت کے ساتھ ما تدان كي غفمت ومرتب ، ان كے عفو وعطا ، جودوسخا ، ایثار ووفا ، صبر ورصا اور عزم و استقلال ادراستقامت جيم مطر مطهرادرمنور محاس سے انسانيت كو مهشه سرماند كرتى ہے كىكيوں كەنام صيى غطىنۇں، فعتوں، رحمنۇں اور مركتول كا ابين سے اور كرنلاكى دھندلاتى نامیں بی نام میں جا کا رہا ہے اور قیامت کے جاک مگاتارہے گا۔ شام کولل آل ِ رسول کی حقانیت، ایمان، اسلام، حن وصداقت، جرائت د شجاعت، عزّت ومزّت

غربت واستقامت، امن و حربت اور سیاوت و سعاوت کا باتی رہنے والاعوان ہے۔
رات ہوگئی ہرات ان عمر زوہ مطلوم کے سامدگان امام کے لیے تیامت کی رات تھی۔
رات کا دوسرا پہر شروع ہوا ، بزید کے لشکری اونگھنے گئے۔ ایران کر بابا کی قافلہ سالار سیدہ
زینب رضی النہ عِنہ اہنے عزیز و کی مقدس لا شول کے پاس آئیں اور انتہائی در ومزاندانداز
میں ا پہنے جذبات اور اپنی ہے لسی کا اظہار کیا جب اپنے ماں جائے پیا ہے بھائی حرت
امام حیین رضی النہ عنہ کی کھی پھٹی اور کیلی ہوئی مقدس لاش کے پاس آئیں او خود برقابونہ رکھ
سکیس ۔ اپنے بھائی کے سینے پر منہ رکھ کے اس در دسے روئیں کہ سب کی بھیاں بندھ
گئیں ، سیدہ فرمار می تھیں ہے

سرمیرے کوئی دوس نداوی بهن تیری مجبولے کمحقوں لیادال کفن میں تیرانیفوں شہر رینردور لے

تم ساکو ئی غریب به بین خست بن نه بی وانف بهان کے بعد گورنهیں اور گفن نه بین اور گفن نه بین اور گفن نه بین اور گفن نه بین وانف بهان کی سے بیا کی بین بین بین اور کفن بین بین بین کو به بین کو به بین اگر وطن نوییں وفنانی بهائی کو ان وزیروں نے فانوادہ نوی بین نظام زین العابدین علی اور مطرضی اللہ عنہ کو بھی جو بیار ہے قتل کرنا چا ہالیکن ایک شخص حمید بن سلم کے دل بین اللہ بعالیٰ نے رحم ڈال دیا اس نے ان در ندول کو بیا کہ کہروک دیا کہ بیا کم سن بجیسے اور بیار ہے۔ اس کو قتل میں نے کہا خردار کو بیا کہ بین سے بیار کا بین کر و سے اس کے والیس کے دل بین کے مال واسباب وغیرہ ہیں سے بی جو بید لڑا ہے والیس کر و سے اس کے دل بین سے بیار کا بین کر و سے اس کے دالیس کے دل بین سے بیار کا بین اور کی نے والیس کے دل بین سے بیار کیا کہ بین رہا ہوا مال کئی نے والیس کے دل بین سے بیار کول کی نے والیس کے دل بین سے بیار کیا دیا تا کہ دل کئی نے والیس کے دل بین سے بیار کیا دیا تا کہ دل کئی سے بیار کا بیا دیا تا کہ دل کئی دل کی سے بیار کا بیا دیا تا کہ دلیا کئین لوٹا ہوا مال کئی نے والیس کے دل بین سے بیار کول کی بینے بیار کا بیا دیا تا کہ دلیا کئین لوٹا ہوا مال کئی نے والیس کے دل بین سے بیار کا بیا دیا تا کہ دل کین لوٹا ہوا مال کئی نے والیس کے دل کے دل بیار کیا کہ کول کیا کئین لوٹا ہوا مال کئی نے والیس کے دل کیا کہ کول کے دل کے دل کے دل کے دل کے دل کیا کہ کول کیا کہ کیا کہ کول کیا کہ کیا کہ کول کیا کہ کیا کہ کول کے دل کے دل کیا کہ کول کیا کہ کول کے دل کے دل کیا کہ کول کیا کہ کول کیا کہ کیا کہ کول کیا کہ کول کے دل کے

نہ کیا۔ (طبری ص<del>الا ک</del> ابن اثیر ص<del>لا )</del> یزیدی توسو گئے کچھ پہرے دار جا گئے رہے مگر اہل میت نبوت کے بقیر افراد کی آنھوں میں میند نہیں ،صدیے اور غم کے آنسو تھے۔ یہ کیے صبروا سے لوگ نخے ان کی زبال<sup>ی</sup> پر حرف شکایت نہیں ان کی جینیں نے کن آلود نہیں۔ انہوں نے واو بلا نہیں کیا۔ گریان نہیں بھارے۔ قضاء النی پر صبر کیا کیوں کہ بھی اُن کے نا ناجان کی تعلیم نئی اور بھی الم بیاک کی دھیت نئی۔ یزیدی مجھ رہے تھے کوئٹل صین سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں ہیں کی دھیت نئی۔ یزیدی مجھ رہے تھے کوئٹل صین سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں ہیں امام پاک نے میدان کر بلا میں فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے تھے اور تا ریخ نے کہ صفحات پر ینقش کر دیا تھا کہ تی بر ثابت فقدم رہتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی جان صفحات پر ینقش کر دیا تھا کہ تی بر ثابت فقدم رہتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی جان کی موت کورجے دی اور عزمیت و استقامت کی وہ مثال قائم کی جورہنی دنیا تک ایک بامقد اور زندہ یا دگار اور آنے والی نسلوں سے لیے قابل تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے مقدس تون سے اور زندہ یا دگار اور آنے والی نسلوں سے لیے قابل تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے مقدس تون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی اسلام کی تابیا می کئی وہ با دیں چوط گئے جو تابندہ وہائندہ دہاں گی اصل برباتی کیا ہرامتیان میں پوسے انزے یو ذنو نہ رہے گراپنی وہ یا دیں چوط گئے جو تابندہ وہائندہ دہاں گی۔ اسلام کی تابیہ ہے مقد کی گواہی دی اور دین کو اس کی اصل برباتی کیا آبیارے کی اسلام کی آبیارے کی اسلام کی تابیہ ہے و ذنو نہ رہے گراپنی وہ یا دیں چوط گئے جو تابندہ وہائندہ دہاں گی اسلام کی آبیہ ہے می درکھ کے قد و اُدلیات کی گوائی کی گورٹ کی آبیہ ہے می درکھ کے قد و اُدلیات کی گوائی کی گورٹ کی گورٹ کی اُدلیات کی گورٹ کی گھر کا کھرک کی درکھ کے تو دائوں کی اسلام کی تابیہ کی گورٹ کی کھر کی گورٹ کی کھرکا کی درکھ کے تو دائوں کی درکھ کے قد کو درکھ کے تو دائوں کی درکھ کے درکھ کی درکھ کے تو دائوں کی درکھ کے تو دائوں کی درکھ کے تو دائوں کی درکھ کے درکھ کے درکھ کے درکھ کے درکھ کی درکھ کی درکھ کے درکھ کے درکھ کے درکھ کی درکھ کے درکھ کی درکھ کی درکھ کے درکھ کی درکھ کے درکھ کی درکھ کی درکھ کی درکھ کے درکھ کی درکھ کے درکھ کی درک

سروآزاد سے زبستان رسول
منی ذریح عظیم آ مرکیسر
دوش ختم المرسلیں نئم الجبل
الددروسرانه فی کاربدورنت
موج خون ادجین الیجا دکرد
پس بنا سے لاالدگردیدہ است
بینی آن اجمال را نفصیل اود
پائداروتند سیرو کام گار
بیش فرونے سرش الکندہ نیست
مفصد اوضط آ بین است واب
بیش فرونے سرش الکندہ نیست
منت خواسیدہ را بیدار کرد
ازرگ ارباب باطل خوات بید

آس الم عاشقال بور بتول
التدالله بائه لسم التدبير المراك بهرآس فراده خيرالملل
برزمين كربلا با ريدورفت
تاقيامت فطع استبدا دكرد
بهرون درفاك وفو غلطيده است
متر ابراسيم و استعيل بو د
متر ابراسيم و استعيل بو د
يتغ بهرعزت وين امت ولي
الموا التدرام المال بنده نيست
خون او تفيير ابن امرار كرو
شغ لاج ل ازميال بروك شيد

نقش الآالتُد برصح الوشت سطرعنوانِ نجاتِ مالوشت كصباك بكب دُوراً نتادگان الله ما برفاك باك اورسان دامرار درموز - اتبال)

كوفهروانكي

جسع کے وقت الم بت بنوت کے یہ تم رسیدہ افراد برحالت امیری جب شکر
یزید کے ساتھ کوفنہ کی جانب چلے توامام پاک کی سولوں ، سٹیوں ادر بہنوں کے سامنے لے گور و کفن ان کے بیاروں کی مقد س لاشیں تغییں وہ سب ایک ایک لاش کے قریب جب اگر
الدواع کہ در ہی تغییں ان کے رونے ہیں آنا در دکھا کہ کلیجے پھٹے جانے نئے ، حشر بریا ہوگیا تھا
تیدہ زیزب نے انتہائی ورد و کرب کے ساتھ رونے ہوئے کہا ۔

يا همتداه، يا همتداه، صلى عليك الله، وملك السالا. هذا حسين بالعراه، مذمل بالدماه، مقطع الاعضايا محمداله، وبناتك سبايا و ذريتك مقتله، تسفى عليها الصبا، قال فابكت والله كل عدو وصدين

(البدايه والنهايه صرفاطيرى صرفي)

اے محد گرقیامت سروں آری نفاک سربروں آرد قیامت دریان فلق بین

شدا کی زفین

ب الشريز يركر بلاء سے كچھ دۇر جالاكيا توشهادت كے دوسرے اورلبقول معن تيرے

روز قبیلۂ بنواسد جو قربیُ غاضر پر کہ کنارہ فران پر دافع تھا کے لوگ آئے اور انہوں نے امام عالی مقام کے نن ہے سرکو ایک جگہ اور باقی شہداد کوجن کی نعداد بہتر تھی ایک جگہ دفن کیا۔ دان اثیر صل<del>یا</del> باطری صل<del>یا</del> )

## سرانور برنؤرا ورسفيد برندس

الل بت بنوت کے کئے ہوئے قافلہ کے بقتہ افراد اار محرم کو کوفہ پہنچ جب کہ شہداد کے سراُن سے پہلے پہنچ جب کے امام عالی مقام کا سرانور فولی بن بزید کے پاس نتا بدرات کے وقت کوفہ بہنچا۔ فقرامارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سرکولے کر اپنے گھرآگیا۔ ظالم نے سرانور کو فرش پر ایک بڑھے برنن کے نیچے ڈھانک کرر کھ دیا اور اپنی بیوی" نواز" کے پاس جا کر کھا ہیں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں دہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر ہیں بڑا ہے۔ اس نے کھا تجھ برخدا کی مار لوگ تو سونا چا مذی لائیں اور تو فرزندرسول کا سرلایا ہے۔ خدا کی قسم ااب بین تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی نوار کے کہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سرانور کھا تھا دہاں آکر مبھی گئی۔

ده کهنی بے فدائی تیم میں نے دیکھا کہ
ایک اور برابر اسمان سے اس بزنن مک
مثل سنون چک رہا تھا اور میں نے دیکھا
کر سفید سفید برزید سے اس کے اردگر د
منڈ لا رہے تھے جب سے سوئی تودہ
سرکوابن زیاد کے ہاس سے گیا۔

سرو بربور و المناه ما زلت انظر الى نور بسطع مثل العمود من السماء الى الاجانة ورايت طيرابيضاء ترفرف حولها فلما اصبح عندا بالراس الل عبيد الله ابن زياد (طبرى مائة ابن اثيرمتة ، البدايد والنهايد صرف)

### سرانور اورابن زباد

الغرض ابن زیاد بدنها د کا دربار لگا اور لوگوں کے بیے اذن عام ہوا۔ بھرسے دربار میں اس کے سامنے امام عالی مقام کا سرانور ایک طشت میں رکھ کرپیش کیا گیا اس ظالم

کے ہانتہ میں ایک چیڑی تفی جے وہ آمہنہ آمہنہ آپ کے لیوں اور دانتوں برمارتا تھا اور کتا تھا کہ میں نے الیا حسین وجیل نہیں دبکھا۔ اس مردود کی گتا فی اور بے ادبی بر بنى كرم صلى الشرعليه وسلم كے بواسے صحابی زيد بن ارقم جواس دفنت وہاں موجود مخفے تراب اکتے اور درو وکرب کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا او این مرجانہ برکڑی امام پاک کے لب ہائے مبارک اور وندان شراف سے ہٹااس فداکی قیم صب کے سواکو ائی معبود نہیں۔ بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دمجھا کہ رسول النیرسلی اللہ علیہ دہلم اپنی لبوں اور دانتوں كويوماكرت تحصيد كدكروه زارو فطاررون لكدابن زياد نها فدالتجه بهت راائع ا گر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں ضور نیری گرون سے تیرا سرجدا کردیگا حزت زيد نے فرمايا يين اس سے بھي زيادہ تجھے فصر دلائے والى بات ساتا ہوں، سُن میں نے رسول الشرصلی الشیطلیہ ولم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانو پرصن اور ہائیں زانو پرحسین تھے آب ان دونوں کے سرول بریا تھ مجر نے تھے اور فرمانے تھے اے اللہ مل ان دونوں كونير ي مومنين صالحين كے ياس بطورامانت بيرد كرما ہوں۔ تواہے بدنها د تونے امانتِ رمول فداصلی الله علیه دیلم کے ساتھ پر کسیا سلوک کیا ہے۔ پھرآپ نے لوگوں کی طرف متوجہ بهوكر فرمايا لے كوفيو خداتم كي تھي خوست ند بہونم نے فرزندر سول اللہ كوتش كيا أوران مرجانه کواینے اور منط کیا اب به تهارے اجھوں کومارے گا اور تهارے بروں کو جھوڑے كايك كرحفن زيرروت موث بابرنكل كفي

حفرت انس بن ما مک رضی النّه عِنْه فرمانه بی که حفرت حدین کا سرانورایک طشت بی رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس وفت بی اس کے پاس تمانو اس نے آپ کے حن وجال بیں مچھ کلام کیا۔ اس کے ہاتھ بیں ایک چیٹری کفی میں کو وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا فقال انس کان اشبہ محد رسول اللّه صلی للله علیہ سلم و کان هضو با بالوسمة ۔ توصرت انس نے فرمایا کر حدین بہت زیادہ مشابہ نئے۔ رسول اللّہ صلی النّہ علیہ وکم کے ساتھ

الدالمرى المراقب البرايد والمرايد وابن الدايد مواعق محرفه والما الدايد المراعق محرفه والما المرايد المراعق الم

اورآپ نے وسمر کا خضاب کیا ہوا تھا۔ (تریزی باب مناقب الحسنین بخاری شرافیت مناہ ) روایت ہے کہ جس وقت امام عالی مقام کا سرالور ابن نیا و بدنها دی سامنے رکھا گیا تو تاتل نے بڑے فخر کے سائھ کہا ہے

اوفردکابی فضة و دهبا فقد قتلت الملك المحبا قتلت خيرالناس أماوأبا وخيره واذينسبون نسبا ميرانول كوسونے اور جاندی سے بحرود کيوں كرمیں نے ایک نام در مبندم تبر مروار كوتل كيا ہے جبر الحاظ مادر د پر اور حب ونسب سب

وكول سے بہترتھا۔

ابن زیادید سن کرخفنب ناک موااور کھنے نگا اگر ترسے نزدیک وہ ایے ہی فضائل الے سختے تزمیک وہ ایے ہی فضائل الے سختے تزمیر تونیف آئ کو تقل کیوں کیا ؟ والله لا نلت منی خیر او لا لحقناف بہ تعوضر ب عنقد خدا کی تعم ترسے لیے اس کا بہتر صلد میری طرف سے بہی ہے کہ تجھے بھی اپنی کے یاس بہنیا دوں مجھراس کی گردن ماردی -

(العواعق المحرقه صفوا (سعادت الكونين صال فورالالصارص ا)

## ابن زباد اور اسبران کرملا

پر ال سبت کے بقیہ افراد ابن زیاد کے سامنے بیش کیے گئے چھزت سبدہ رنیب رضی الشرعنها نے کنیزوں کا ساہرانا اور میلا سالباس بہن کر اپنی ہمیئت بدل ہوی مختی ہے اور گرد چند توزیعی تخیی ۔ ابن زیاد بدہماد نے پوچیا یہ کون جے ؟آپ نے کوئی جواب بند دیا تو کوئی جواب بند دیا تو ایک عورت نے کہا کہ در مین سبت فاظمہ ہیں ۔ یہ مئن کر مردود نے کہا ۔ ایک عورت نے کہا کہ در قتلکہ فی خدا کا شکر ہے جس نے تہمیں رسوا الحمد ملت الماندی فضعہ کہ د قتلکہ کیا اور تنہاری جدتوں کو طبلایا (معافد الله) و اک من باحد و شتکہ ۔ کیا اور تنہاری جدتوں کو طبلایا (معافد الله) میں بیٹر خوالی برطی نے فرما یا ؛۔

فدا کافتکرہے کتب ہے بہیں اوجدا اولاد محداصلی السطیر و کم ہونے کے اکرم و معظم بنایا اور مہیں پاک کیا جساکہ حق ہے پاک کرنے کا نہ کو جسا او کتا ہے بلاشہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور وطلائے جائیں گئے۔

الحمى لله الذى اكرمنا بمحد (صلى الله عليه وسلم) وطهرنا تطهيراً لأكها تقول وانها يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر.

ظالم کنے نگا تم نے دیکھا خدا نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا ساتھ کیا ہے؟
ستبرہ نے فرمایا ان کے لیے شہادت مقدر ہو جائی گئی اس لیے وہ نفتل ہیں آئے اور نقریب
وہ اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو گے اس وقت وہ اس کے سامنے اِس کا انصاف
طلب کریں گے۔ یہ وندان شکن جواب سُن کر ابن زیاد غضنب ناک ہو کر کھنے لگا خدانے نمارے
الی بریت کے سرکش اور نا فرمان آومی سے میرے غضتہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ظالم کے ان الفاظ نے
سیدہ کو ترطیا دیا وہ انتہائی ورد کے ساتھ روئیں اور فرمایا میری عمر کی تسم ! تو نے میرے اویٹرول
کو تا کیا ۔ میرے خاندان کو تباہ کیا ۔ میری شاخوں کو کا ٹا اور میری جوا کو اکھا طا۔ اگر اسی سے
تیری تسکین اور تیرا دل طخنڈا ہونا تھا تو ہے شک ہوگیا۔ ظالم کینے لگا یہ جوائے اور پیٹواعت
میری عمر کی تسم ! تمہارے باب بنی تو شاعر اور برط ہے شجاع سے یہ سیدہ نے فرمایا عورت
کوشجاعت سے واسطہ ۔ (طری صلایا ابن اثیر صلایا البدایہ صلایا )

اسی اُنا بین اس ظالم کی نظر صرف امام رئین العابدین پر برطی تو کھنے لگا تھا را نام کیا ہے ؟ آب نے فرمایا علی بن صین ؛ نام س کر بولا کیا خدا نے علی بن صین کوتش نہیں گیا ؟ آپ خاموش ہے ؛ کھنے لگا بولنے کیوں نہیں ؟ فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام بھی علی تھا لوگوں نے ان کوتش کردیا ۔ بولا نہیں بلکہ اسے خدا نے قتل کیا ۔ آپ پیم خاموش رہے ۔ بولا چپ کیوں ہو گئے جواب دو آپ نے جواب میں یہ آیتیں پڑھیں ۔ اُنٹھ گیت کو فی اللّا نفس حیٰن مَوْتِ کا حَماکان لِنفس اُن تَسُونت اللّا با ذُن اللّه ۔ اللّه می مراف اللّه بی جانوں کونی نفس نہیں مراف اللّه بی جانوں کونی نفس نہیں مراف

یہ سِ کرا بن زیاد لولائم تھی انہی ہیں ہے ہو بھرآ ہے مبوغ کی تصدیق کر واکرآ ہ کے تنل کا حکم دیا۔ آپ نے فنمایا ان عور توں کوکس کے سرد کروگے ؟ ظالم کے ایس انتهائي سفّا كانه خكم كوسُن كريت بده زينب نزطب كنُين اورزين العابدين كوابين آغوشْ مي بے کران ہے چیط گئیں اور نہایت ورو انگیز انداز میں فرمایا کیا ابھی تک تم ہمارے فون سے باب نہیں ہوئے۔ تم نے کس کو باتی چھوڑا ہے۔ کیا یہ آگے۔ آسرا بھی باتی ندر کھو گے فداکے بیے موصیتیں مرکز ولی میں ان برل کرو۔ جان شار میوسی نے عامد جن کے لگے س بایس وال کرکها این زیاد میں تھے خدا کا واسطہ دے کرایک سوال کرتی ہوں کہ اگران کو تتل كرونوان كے سائفہ مجھے بھی قتل كردو ليكن زين العامدين برمطلقاً كوئي خوف وسراس طاری نہ ہوا اہنوں نے نہایت اطمیان اور وقار کے ساتھ فرمایا اگرتم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چا سنتے ہونو قراب واری کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے کئ تقی اور سرلیت آدمی کوان عورنوں کے سانھ کر دوجوان کوعزت وشرافت کے ساتھ دطن بہنیادے۔ زین العابدین کی ہم بات سُ كرا بن زبادورتك دونوں محمد محص محتبے كامنة مكتار با - آخراس فتى كا دل سے كيا- اس نے حكم في كواس لوك كوان وتول كرسات يست كر لي جيوط دو -

(ابن اشرصم البابرصه البرابرصه

مبركوفربس اعلان فتح اورابن عفيف كي شهادت

اس کے بیداعلان ہواکہ لوگ سجد میں جمع ہوجائیں جب لوگ جمع ہوگئے تو ابن زیاد نے منبر بر کھڑ ہے ہوکہ کہا خداکا ٹائکر ہے جس نے امیرالمومنین بریدین معادیب اوران کے سائنیوں کی مدد کی اوران کو فتح ونصرت سے نوازا اور کذاب ابن کذاب حبین بن علی اور ان کے رفقا رکوئنگ ت دی اور قبل کیا (معاذ اللّٰہ یُم معاذ اللّٰہ) جب ظالم نے صرت علی اور حضرت حسین رضی اللّٰ عنها کو گذاب کہا توضرت عبداللّٰہ ربع غیف ازدی جوضرت علی ونی اللّٰہ عنہ کے دوسنوں میں سے ایک بزرگ منے اور دونوں آگھوں سے معذور تصاور سارا دن مجدین ذکروا ذکار اور نماز برط سے بس گزارتے تنے وہ بہت بہت باب ہوکر اسٹے اور بھر سے مجمع میں کہا او ابن مرجانہ تو بھی کذاب ہے نیرا باب بھی کذاب تھا۔ تم لوگ اولا درسول کو قتل کرتے ہوا دریا بیں ایسی کرتے ہوجے صدیقین ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو بچوا کو اس بیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت توان کی فؤم کے لوگوں نے ان کو چیوا لیا بعد ہیں ابن زیاد نے ان کو بلوا یا اور کھ دیا کہ ان کو قتل کرے ان کی لاش کو لئے اور با جائے۔ جنال جہا لیا ہی کیا گیا۔

البدایہ مراول البدایہ البدائے اور حمین کے سرکونیزے پر ملبند کرکھے کو ذکے گلی کوچوں میں بھرایا جائے جناں جہانی پاک

شیعر مذہب کی معتر کتاب طلا والعیون اور تفتل ابن نما میں مذکور ہے جبالی ہیت بنوت کے بقیہ افراد کو فدینے توائن کی حالت زار اور عالم ہے کسی کو دیکھ کر الم کو فدزور زور سے رو نے اور ماتم کرنے کو دیکھ کر صرب الم بین العابی اور صرب بیدہ امر صرب بیدہ امر کلنوم رضی الشرعنه الشرعنه الله کا نور کے بیالی الله کا خوائن کے سامنے مطبات ارشاد فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے۔ امام زین العابدین رضی الشرعنہ نے مدوصلوۃ کے بعد فرمایا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان سے کہ بی علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہوں ہیں ان کا فرزند مہوں جو نہیں جانتا وہ جان سے کہ بی ای طالب ہوں ہیں ان کا فرزند مہوں جو نہیں حال کا فرزند مہوں جو نہیں عالی ان کے عیال کا فرزند مہوں جن کی جائے گئی۔ مال دا سباب بھی لوط لیا گیا ان کے عیال کا فرزند مہوں جن کی جائے ہے اور کیا تم نے مرب والد فیدی بنائے گئی اور دیم ہوئے ہوئے۔ ان سے جمد و بیان نہیں کیے ہے جو جو الد ماجد و طوط لکھ کر نہیں بلایا تھا ؟ اور کیا تم نے ان سے جمد و بیان نہیں کیا در ڈیمن کو اُن پر مسلط کیا۔ بس تنہا رہے لیے ہاکت و بربادی ہوئم نے جہنم کی راہ اختیار کی اور ڈیمن کو اُن پر مسلط کیا۔ بس تنہا رہی اور کیا تم نے جہنم کی راہ اختیار کی اور ڈیمن کو اُن پر مسلط کیا۔ بس تنہا رہی اور کیا تھی تو جہنم کی راہ اختیار کی اور ڈیمن کو اُن پر مسلط کیا۔ بس تنہا رہا کہ دو بربادی ہوئم نے جہنم کی راہ اختیار کی اور لیف یہ بیا

بهت برا راسنانی بندگیا۔ بولو اِنم و ول خداصلی النه علیه و ملم سے کس طرح آنکے ملاؤگے اور کیا جواب دو گئے جب وہ تی سے فرمائیں گئے کہ تم نے بمیری عزت کو قتل کیا اور میری ومت کی ہتا کہ کی لیں تم بیری ام سے میں نہیں ہو۔

اس وقد ن ہرطرف سے رونے کی آوازی بلند ہؤیب اورکونیوں نے کہا اب ہم ہر طرح آپ کا ساتھ دیں۔ گے اور آپ کے ہر طکم کی سیار کریں گے۔ آپ نے فرمایا لے گروہ غوار وم کار انم بیر جائے گروہ کے سے جی دلیا ہی ساوک کر وصینا کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے ہوئی تھار یہ فول وا فرار اور وروغ بے دروغ برکسی طرح بھی اعماد نہیں کروں گا۔ جا تا او کا فراکی ہم وہ رخم ہمیں جرے جو کل ہی ہمارے بدر برزگوار، ان کے اہل بہت اور ان کے رفقا و کے تنل ہونے سے لکے ہیں اور بدر ب کچھ تماری غذاری بے وفائی کی وجہ سے ہوا۔ والٹرمیرا حکم کہا ب ہے پھر آپ نے چند انتعار براجے جن کا

تعبب نہیں ہے اگر صرب حین قبل کیے گئے اس بیے کہ اُن کے بزرگ ہی جو ن سے افضل نے قبل ہوئے تھے۔ الے کو فہ والوخوش نہ ہو بیا عث ان طلبوں کے جو صرب حین بر کیے گئے یہ امر فدا تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ جوبزر گوار نہ فرات پر قبل ہوئے ہیں ان بر میری روح فربان ہو۔ جن لوگوں نے ان کو قبل کیا ہے ان کی سزا

مخرت سیده زینب رمنی النه خیما نے حمد وصلوۃ کے بعد رمایا ہے ہے وفا اور دفاباز کو فیو اکیا اب تم روتے اور مائم کرتے ہو خدا نمہ بن بہینہ رلائے اور تم ارار دفااور مائم کرنا کہی موقوف نہ ہو۔ ٹم بہت زیادہ رو و اور مفوظ امنو نہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو کاتے ہوئے تا گئے کو مشبوط ہوجانے کے بعد جینئے دے کر آو ڈوالے نم کی سے اپنے ایمان کو دھوکے اور فریب کا در لیہ بنایا ہوا ہے تمہاری مثال اس بزے کی سی ہے جو نماست کی ڈھیری پرلگا ہو نم میں بحز خودستائی شیخی یعیب جوئی تنہ مت سی ہے جو نماست کی ڈھیری پرلگا ہو نم میں بحز خودستائی شیخی یعیب جوئی تنہ مت سرائی اور لوزنڈ ایوں کی طرح خوشا مداور چاہایوسی کے کچھ نہ بس بال شیم مہت برے کام کے سال اور اور پاہایوسی کے کچھ نہ بس بال شیم مہت برے کام کے

مرکب ہوئے ہوتم نے ہیشہ ہمیشہ کے لیے ذات ماصل کی اور عیب کما یا اور چہنم کے سزاوار ہوئے۔ تہارے مائے پر افرائی کا داغ جو لگ چکا ہے وہ کسی یا نی سے زائل ہونے والا نہیں۔ اسے کونیوا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس جگررسول کو یارہ یارہ کیا اور کس کا خون ہمایا ہے تم نے خلاط کہ خاندان نبوت اور سروار جوانان اہل جونت اور بینار دین وحث رفیدارت وختران فالون جنت کو یہ بردہ کیا ہے۔ تم نے فار رات عصمت وطہارت وختران فالون جنت کو یہ بردہ کیا ہے۔ تم نے فار رات عصمت وطہارت وختران فالون جنت کو یہ بردہ کیا ہے۔ اپ اہل کو فہ تم نے اپنے لیے آخرت ہیں بہت برا تو شر جھیا ہے۔ مدا تعالیٰ تم بر اپنی خضنب نازل کرے اور نہیں ہمیشہ کے لیے جہنم ہیں وافل کرے مدا تعالیٰ کو با یا جوار تم ہماری ہوئے۔ ان کا مال واسان مال ہوا ہوئی اور تم ہوئی کے بیارے بھاؤی کو با یا جو مدا تم کو ہمیشر لاکنے کیا ہوئی اور ان کے اہل سبت فیدی ہے۔ اب تم ان پر دو۔ تے ہو خدا تم کو ہمیشر لاکنے کیا تم ہوئی کہ باز کیا اور ان کے اہل سبت فیدی ہے۔ اور کن گنا ہوں کا انبار اپنی پیشت پر لگایا ہے۔ تم ان پر معلوم ہے کہتم نے کیا ظفم کیا ہے۔ اور کن گنا ہوں کا انبار اپنی پیشت پر لگایا ہے۔ تعیر انتجار ہوسے۔ مور تھاؤی کے بیارہ بھر آپ نے یہ اختمار ہوئی ہے۔ اور کن گنا ہوں کا انبار اپنی پیشت پر لگایا ہے۔ تعیر آپ نے یہ اختمار ہوئے۔۔۔

قتلته اخی صبرا فویل لامکه ستیزون نالاحرها یتوقد داد! تمنی میرے بعائی کو عالم غربت بی جاروں طرف سے گیر کر بعد کا بیا ما تنا کہ بی علو گئے ہونتعلہ ور بوگی ۔ تماری ما بیں روئیں عنقریب تم اس کی سزایں آگ بی جلو گئے ہونتعلہ ور بوگی ۔ سفکتھ دماء حرم الله سفکها وحرمها القران نتے ہے ہیں تم نے وہ فون بہایا ہے جس کا بہانا اللہ رتعالی نے اور قرآن نے بھر صرف کوراسلی

تم ہے وہ تون بہایا ہے جس کا بہاما العد تعالی ہے اور فران سے بھر صرف ملا ہی التُرعلیہ ویکم سے حرام کیا ہے ۔

الافابشرہ ابالدار ا بکہ عندا لغی سقرحما بقیدا تخلدوا آگاہ رہوتم کو بیارت ہے آتی ہم کم کی تیامت کے دن لفی اُلم ہمیتہ ہمیتہ کے بید دوزخ میں رہو گئے۔

وانى لابكى فى حياتى عالى الله على خيرمن بعد النبي سيولدا

اوربے شک میں تمام عمرا بینے بھائی برغم سے روؤں گی وہ بھائی جونبی کرم اصلاللہ علیہ وسلم، کے بعد بہتر شخصان سے جوبیدا ہوں گئے۔

بلمع غزیر مستهل مکفنگ علی الخد متی ذاشالیس بحد اوربی آنسوکھی بندنه بول کے بلک برابر رضاروں برینے رئی گے اور کھی شک نه بول کے۔ دمقتل ابن نما مصلام مبلا والعیون مسلم کا

اورېزىد كى خالفت سے بازرىي - ،

من طرح آج کے دن اہل ترم جانے ہیں افر سری اور آل رسول عسری اور آل رسول عسری اسروسامانی کا منہ پہنی گردالم آنھیں تھیں توں سے مراسانی کا منہ پہنی گردالم آنھیں تھیں توں سے دگرے مناک منہ میں جس میں کہ ہوراتوں کو مقام منہ منہ منہ منہ منہ احباب کے جاتے تھے دارئی خاری کو گو صبر دیے جاتے تھے جاتے تھے منہ منہ کو گو صبر دیے جاتے تھے منہ منہ کو گو صبر دیے جاتے تھے منہ منہ کریں گریہ تو دل عنم سے حلا جانا تھا منہ کریں گریہ تو دل عنم سے حلا جانا تھا منہ کریں گریہ تو دل عنم سے حلا جانا تھا منہ کریں گریہ تو دل عنم سے حلا جانا تھا منہ کریں گریہ تو دل عنم سے حلا جانا تھا منہ کریں گریہ تو دل عنم سے حلا جانا تھا

تا فلے اس طرح دنیا میں بہت کم باتے ہیں اولا دعلی قاضہ اس بوی ہیں اولا دعلی اللی بہت کہ بات ہیں اولا دعلی اللی بہت بنوی ہیں ہیں اولا دعلی اسیران بلا اسیران بلا اسیران بلا اسیران بلا اسیران بلا اسیران بلا مرم ورد و رفیقت اولی سیج کے دن کو راحت نہ کسی وفت مذہب کوارا میں کیے جاتے ہے می شیر نہاں ول میں کیے جاتے ہے می درج نازہ بھی جو آتے ہے جاتے ہے منظ نالہ کریں توسینہ میں طابع جاتا تھا منط نالہ کریں توسینہ میں طابع جاتا تھا حاتا تھا حاتا تھا حاتا تھا حاتا تھا

كى كىس آكے وہ اس دشت ملى كيا كھوكے ہيے گھر سے آئے۔ نفف بال كيا او كيا مور كے والے سروسم مايراي فافله را ادرسين آه اینک سفرفلد لفرموز حسین راسة میں ایک منزل پرائل کتاب کا ایک دیر اگرجا) آیا یہ اوگ رات گزانے کے لیے وہاں کھر کئے بٹا ہ عبدالعزیز محدث دملوی جہزا کی علب انکھتے میں بشراد النبیذ كروه فرے كالليره يف كيك مائن المامدان كثرف وروايت أمل كى يدائل م وهوليشرابون الخمر كرود شراب ين الكيادكر است مي الا عاوم كافلم منوار ہوا اس نے بؤن سے برشع کھا ۔، الرجوا أمنة والمسال المناعة جبرة ليوم الحساب كيا وه كروه لهي بدا مهدرك المصحب في معزت صين المني الشعب كرزنسه منه م کرتیامت کے دن ان کے جدامحداس گروہ کی تفاعت کریں گئے۔ تعبن وایت میں ہے کہ بیٹنعر پہلے سے ولوار دہر براکھا ہوا تھا۔ حب ان بانخ ڈل نے دیجیا تو دہر کے رام ب سے نوجھا کہ یہ شعرکس نے لکھا ہے اور کیے کا لکھا ہوا سے فْقَالَ إِنَّهُ مَكُنُونٌ ۚ هَٰهُنَا وِنَ قَدَيْلُ ثَنْ يَبْعَثَى نَبِيتِكُمْ بِخَـٰمُسَمِا تُحْ عَامِ رامیب نے کا برطعر تھار بینی کے معوف مرتب ہے ایک ورش بھنے کا تھا ہوا

المريخ المبس موال معادت اللوندن والما على الجوال الكمري إن علامه اب كنير ابن عن كري روايت فرات بن الله عائدة وي التامي

ذَهَبُوا فِي غَزَّ وَقِ إلى بِلادِ الرُّومِ فَو عَبُدُ وَا فِي كَنِيسَةٍ مَكُنَّونا عَ أَتَرْخُوا أُمَّةٌ قُتَلَتُ حُسَيْنًا ﴿ شَفَاءَةً جَبَّهُ يُؤْمَ الْحِسَابِ

ذَ ٱلْوَهُمُ مَن كَتَبَ هَذَا ؟ فَقَالُوا إِنَّ هَانَا مُكُتُرِبِّ مِنْ ثَمُّ لِكُمُ مَنْ كُمُ بْغُلاثُهِائَة ِسَنَةً - (البدايه والنهايه صبي)

ك البدايد والنهايه منظ صواعق محرز مطافي سرالتهاديك عاف فررالا بصار صنا سعادت الكونين صلالا

کہ لوگوں کا ایک نشکر لبلسلہ حباک بلادروم کی طرف گیا انہوں نے وہاں ایک کنیا بس بھی بیر شعر لکھا ہوا با یا تو ان سے بُوجِها کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ شعر تنہارے نبی کی لعثت سے بین سوسال پہلے لکھا ہوا ہے ۔

وبرکے رام ب نے قافلے ہیں جب شہدا کے سروں کو نیزوں براور چندلی بول اور بچیں کو بہ حالت امیری و مظلومتیت و مکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا اُس نے حالات وریا فنت کیے جب اس کوسب کچے معلوم ہوا تو وہ محنت حیران ہوکر لولا تم بہت برہے لوگ ہوکیا کوئی اپنے بنی کی اولا د کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرسکنا

ہے جیباتم ہوگوں نے کیا ہے۔

بھراس راہمب نے اس گروہ اتنقیا ہے کہا کہ اگر ایک رات کے بیتے ہم این بنی کے نواسے کا سرمیرے پاس رہنے دوادر ان بی بیوں کی فدمت کا موقع مجھ دوتو ہی تم کو دس ہزار دنیار دیا ہوں ۔ وہ درہم ددینار کے بندے اس برراضی ہوگئے۔ راہمب نے ایک صاف سفوا کمرا بی بیوں کورات گزار نے کے بیے بیش کیا اور اپنی فدمات بیش کرتے ہوئے کہا کہ تہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نوجھے بتا ڈاگر چیس ملان بنیں ہوں لیکن میرے دل میں تنہارے فاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی کم اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی کیلیفیں اور صیبتیں آئی ہی انہوں نے صبر کی آؤالٹہ نے ان کو صبر کا بدلہ بہت اچھا دیا ہے اب تنہا ہے لیے بھی سوائے جارہ نہیں بی بیوں نے اس کی اس بھی در دی کا شکریہ اواکیا اور اس کو دعائیں دیں ۔

ی بیوں ہے اس بی اس م در دی کا حربیہ ادائیا ادر اس کو دعا بیں دیں۔
رامب نے رقم اداکرنے کے بعد حضرت امام کا سرانورلیا ادر اپنے خاص کمرے
میں جاکر سرافد س، چہرہُ مبارک ادر مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں پرجو غبار
ادر خون دعیرہ جا ہوا تھا اس کو دھوکر صافت کیا اور عظر دکا فور لگا کر معظر کیا ادر مرائے ادب فی افتار سے سامنے رکھ کر زبارت کرنے لگا۔ اس کی اس نعظیم دکر کیم اور مرکن ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زبارت کرنے دوار سنے اس براپنی رحمتوں کے دروار سامنے اس براپنی رحمتوں کے دروار کھول دیے۔ اس برگرم برطاری موا ادر اس کی آنھوں سے بردسے اٹھ گئے اس نے کیا کھول دیے۔ اس برگرم برطاری موا ادر اس کی آنھوں سے بردسے اٹھ گئے اس نے کیا

وكميماكه سرانورسے سے كر آسمان نك نورسى نور تھا جب أس نے سرانوركى كرامن اورانوار وتجليات كامشابره كيانوب ساخة اس كي زبان برجاري موا أشْهَدُأَنَّ لا إلله اِلاَ اللهُ وَانْتُهُدَانَ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ جِل كراس فونيا كي دولت قربان كي تفی التٰرتعالیٰ نے اس کواہمان کی دولت عطا فرمادی۔اس نے سرانور کا ادب کیا تھا اور ادب کرنے والے برنصیب و بے ابیان نہیں رہ سکتے .اللہ نے اس کو بانصیب وباایان بنادیا۔اس نے رسول زادلوں کی دعائیں حاصل کی تغییں وہ دعائیں زنگ لائیں اوراس کی تقدیر بدل گئی جناں جہاس نے دہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے بیے چھوٹر دیا اور سبحے دل سے اہل بيت اطهار كامطع وفادم بن كيا ـ دبا را مب نے بہلے غسل مرزشوملی اس مر سراقدى انبول نے دے داس كوقم كے كزارى ران بحراس طرح جب وه ومجمتا روتا ادب کے ساتھ بیٹیا اس کو اپنے سامنے رکھا جونازل موت نف الوارجمة أب كرر نظراً ناريا رابب كوان الواركا منظم اسی باعث سے وہ مذہب سے اپنے مو گیا نائب بافلاص وعفیدت اب مسلمال مو گیا رام بهاں ایک اور سخت عبرت خیزوانغه ہوا وہ به کداس گروہ اشقیا نے نشکرایم عالی قا ادران کے خیموں سے جو درہم و دنیار لوٹے تھے اور دیکھ بھال کے معوظ کر لیے تھے اور جو راسب سے لیے تھے ان کو تقیم کرنے کے لیے جب نفیلیوں کے مند کھو نے تو کیا و کھا كەرەسب درىم و دينار تىلىرمان بنے موئے تھے ادراُن كے ايك طرف برآیت وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهَ غُافِلُاعَمَا يَعُهَلُ الظَّالِمُونُ كُوالتَّرِتْعَالَى وظالموس كُ كروار سے غانل من تهجهوا ور دوسرى طرف يه آب مكتوب هي وَسَيَعُكُو الَّهِ بُنَ ظلموااً يَّ مُنْقَلَبَ بَيْقَلِبُونَ - اورطلم كرف والع عنقرب مان لي ككروه كس كروك ير معطیة بار و رصواعق محرقه ما العادت الكونين م ١٢٢٠) بجراعدانے ورسم بانٹنے کو تھیلیاں کھولیں نود کھاسارے درسم نیلیاں کے ٹھیکریاں ولیں براک شکری یہ ایک جانب مکھا تھا لوگو عمل سے ظالموں کے حق کو تم غافل نہیں جانو

به آب دوسری جانب تکھی حب فورکرتے ہی کراب ظالم بجولیں گے کہ وہ کس کروٹ بنٹے ہی

یہ قدرت کی طرف سے ایک سبق ایک تنبیہ تھی کہ برنجتو اتھ نے اس فائی دنیا کے لیے دین چیوڑا اور آل سول صلی التٰرعلیہ وسلم برنظلم وستم کیا ً بادر کھو! دین تو تم نے جھوڑ ہی دیا اور حس فانی و بے وفادنیا کے لیے چیوڑا وہ بھی تنہارے انتینیں آئے گی اور فم تحییسو الدُنیکا وَالا خِرَة كامصدان بو كے م نه خدا می ملا نه وسال صنم نه ادهر کے رہے نه ادهر کے رہے دنیا برسنو دین سے منہ موڑ کے تنہیں مردنیا ملی مذعیش وطرب کی مہوا ملی "اریخ شا ہرہے کہ سلمانوں نے جب کھی دین کے مفاہلے ہیں دنیا کو ترجیح دی اور دی چیولرکر دنیا کو اختیار کیا بھر دنیا بھی ان کے یاس ندرسی اور وہ دارین بن خمان کے سزاوا میوئے اور جنہوں نے فانی دنیا کولات مار دی اور دین وایمان کونمیں جھوڑا للكه ابنے كردار وعمل سے يہ ابت كرديا ہے مركة ،كنيمر ،سب كجه كية وامن اجمد منها لهول في الله تو دنیاان کے پیچیے ہیجیے ہوگئی اور وہ دارین میں سر زو ہوئے۔ اپنی لوگوں کو نوید ابردى سانے سوئے علامہ اقبال نے كما م کے مراسے وفانونے توہم تیرے ہیں بیجمال جیزہے کیاوح والم تیرے ہی وربار کریا جب شہدا کے سراور اسرانِ کِسسرلا وشق ہمنچے نویز بدنے ان کے ساتھ کیا سبوک کیا اس سلسلے ہیں فتاعت روائنتیں ہی ہم ان روائتوں کو نقل کرنے کے بیدیترین کری گے۔ المرايت

زربنیس بزید کے پاس حاضر ہوا آؤیز برنے پوچیا کیا خبرلائے ہو؟ زئر نے کما امبرالمومنین آب کومبارک ہوکہ اللہ نے آپ کو فتح ونصرت دی حسین بن

على بهارے مقالم ميں اپنے ال برن كے الحارہ افراد اور اپنے كروہ كے باتھ آدمیوں کو لائے تنے ہم اُن نے یاس کئے اور ان سے کہا یا تو اطاعت افتیار کرن باجنگ کے لیے تیار موجائیں وانہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا توہم نے صبح ہونے ہی ان کو سرط نے سے گھر کر ان برحلہ کر دیا ہجب ہماری ماوارس ان کے سروں ال مینج گئیں تو وہ بھاکنے لگے اوران کے اے کہیں جائے بناہ نہیں تھی تو وہ ہم سے اپنی جانبی بھانے کے لیے اس طرح چیتے پھرتے تھے جیے کبوتر تا ہن سے چیتے ہیں۔ امبرالمومنین اوالتدلس خننی دیر ایک اوسط کے ذبح کرنے ہیں لگنی ہے اتنی دیر میں ہم نے اُن کے رب آدمیوں کو قتل کر دیا ۔ اب ان کی لاشیں برہمنہ۔ ان کے بیراہن اوران کے رضار خاک و خون میں آلودہ بڑسے ہیں۔ آفنا ب کی میش ان کو یکھلار مبی ہے۔ ہوا ان برخاک ڈال رہی ہے۔ ایک سنان بیابان میں عقاب اور كرصين ان براتررسي من كرييس كريزير أب ديده موكيا ادركماكه تنهاري اطاعت اس وفت فوش موّا حب كه نم نے صبن كوقتل نه كيا موّا خدا ابن متبد (ابن زيان بر لعنت کرے والتد اگر میں سونا تو میں حسین کومعاف کر دیا۔ فداحسین بر رقم کرے اور زحركوكوني انعام مذويا - (ابن اثيرصي طبري صيح البدايه والهابي صاف

#### دوسرى روايت

تنمرذی الجوش اور محفرین تعلیہ دولوں حضرت امام کا سرالور سے کرجب بزید کے
یاس سینچے تو محفرین تعلیہ نے درواز سے بیں کھڑ سے ہوکر با واز بلند کھا کہ ہم امیرالمومنین
کی ضرمت بیں سب سے زیادہ بے وقوت اور بدنزین خص کا سر سے کرآئے ہیں۔
دمعاذ اللّٰی بیزید نے بیسُن کر کہ محفر کی مال نے اس سے زیادہ بے وقوت اور برترین
میٹا نہیں جنالیکن وہ قاطع اور ظالم ہے بھروہ اندر داخل ہوئے اور سرالور کو بزید کے
میٹا نہیں جنالیکن وہ قاطع اور ظالم ہے بھروہ اندر داخل ہوئے اور سرالور کو بزید کے
تے کھی کشنا وہ جادر اوڑھ کر باہر آئی اور کہا امیرالمومنین کیا بیصین بن کی ابن فاطمہ
نے بھی کشنا وہ جادر اوڑھ کر باہر آئی اور کہا امیرالمومنین کیا بیصین بن کی ابن فاطمہ

بنت رسول الته صلى الته عليه وللم كاسر جه ؟ بيزيد نه كها بال! اب تم اس بير روو و اوراس ابن بنت رسول الته على الته عليه وللم خالص النسب قرلشي برسوك كروج ابن زياد نے جلد بازى بين قبل كرويا ہے فدا اسے قبل كر ہے ۔ پير مزيد نے دربار لكا بااور عوام وخواص كو اندر آنے كى اجازت دى ۔ لوگ اندر واخل موئے سرانور بزيد كے سامنے موام وخواص كو اندر آنے كى اجازت دى ۔ لوگ اندر واخل موئے سرانور بزيد كے سامنے ركھا ہوا تھا ۔ اس كے باتھ بين ايک چيلى تنى جس كووه آب كے لب و دندان مبارك برمازنا تھا اور كه تا تھا كر اب تو ان كى اور ہمارى مثال اليم سے جيا كر صين ابن الحام في كما ہے ۔ و

ابى قومنا ان ينصفونا فاضفت قواضب فى ايماننا تقطرالهما يفلقن هامامن رجال اعزة علينا وهوكانوا اعق واظلمنا یعنی عاری فوم نے تو انساف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بس ان بواروں نے انصات کر دیا جو ہمارے وائیں ہاتھوں میں تغییر جن سے خون ٹیکٹا ہے۔ وہ ایسے لوگوں كى كدويران تواتى من جوسم برغالب تخداوروه نهايت نا فرمان اورظالم تخد حزت ابوبرزہ اسلمی رضی الدعنہ نے فرمایا ہے بزید تو اپنی چھڑی ھز جین کے وانتول براس عاكه مار رباس حص عاكم كوبس نه و كمها كدرسول الشرسلي الشرعليه وللم وس كرنے نئے ہے شك اے يزيدكل قبامت كے دن حب تو آئے تو تيرا شفيع ابن زياد ہوگا اور بیجسین آئیں گے نوان کے نیفیع حفرت محرصلی النہ علیہ ولم ہول گئے یہ کہ کر وہ وہاں سے چلے گئے ریز بدنے امام کے سرالورسے فحاطب وکرکمالے حسین! فدا كي تهم الرمين تمهار سے ساتھ ہوتا تو ته بن قتل نہ کرتا۔ بھر مزید نے حاضرین سے کہاک تم جانت ہوکدان کا بدانجام کیوں ہوا واس لیے کہ یہ کشے تھے کدان کے باب علی مرے باب معاویہ سے اور ان کی مان فاطمہ میری مال سے اور ان کے حدا محدرسول الشراصلی النه عليه وللم امبرے عدے بہنز تھے۔ لهذا به خلافت کے مجھ سے زیادہ تحق تھے۔ ان كے اس قول كا جواب كه ان كے باب سے بهتر نفے يہ ہے كه ان كے باب اورميرے باپ نے خدا سے محاکمہ پاہا اور لوگ جانتے ہی کہ خدا نے کس کے حق میں فصیلہ دیا

ان كايدكه ناكدان كى مال ميرى مال سے بهتر تغيب تو مجھے ميرى مال كى قىم بلات بدوه مرى مال سے بهتر تغيب اوران كايد قول كدائ كے عبدا مجدر سول الندر اصلى النه عليه والمح مير عدادا سے بهتر تغيب اوران كايد قول كدائ كے عبدا مجدل كدكو في مسلمان جوالنداور لوم آخرت برا ميان ركھتا ہوں كدكو في مسلمان جوالنداور لوم آخرت برا ميان ركھتا ہوں كہ كو مير سال الندر كے برا براور هم منبي عظم الے كالكين ان برجو بي معيد بن آئى وہ ان كے نہ سمجھنے كى وجد سے آئى ان منول ني بيات بيت بي من تشك ان والله كالكي الله كي الله كي الكين الكين الله كي من تشك الله كي الله ك

اس کے بعد انبران اہل بیت بھرسے دربار ہیں اس کے سانمنے بیش کیے گئے گئے مخت امام کا سرانور اس کے سامنے ہی رکھا ہوا تفاحب حضرت امام کی بیٹیوں حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ نے سرانور کو دکھا تو بے ساختہ ان کی جینین کا گئیں (ابن اثیر صصب)

تنسرى روابت

جب سرانور بزید کے پاس لاکر اس کے آگے رکھا گیا۔ تو وہ فوش ہواس نے اہل شام کوجے کیا۔ اس کے ہاتھ بیٹ کرتا تھا اور ابن الزلعری کے یہ انتخاب پاشتار پڑھتا تھا ہے اور ابن الزلعری کے یہ انتخار پڑھتا تھا ہے

لیت اشیاخی ببدارشهدا جزع الخزرج فی وقع الاسل قد قتلناالضعف من اشافهم وعد لنامیل بدارفاعتدل اے کاش! آج میرے بزرگ بوغزوهٔ بدر بی مارے گئے نقرزرہ وموجود بہت تورکیجے کر بیان اور تورکی ان کے اشراف کوتل کرکے بدلدایا اور معاملہ برابرکر دیا۔ (صواعق محرفہ ما البدایہ والنمایہ متابع این عماکی) علامہ امام ابن مجرکی شافعی اور شعبی نے فرمایا:۔

و زاد فیما بیتین مشتملین علی صریح الکفر۔

یزید نے دوفعراس میں اور بڑھائے ہو بزید کے صریح کفر بڑتیل میں اور وہ بہیں مہد لعبت ھاشھ بالملك فلا خبر جاء كا ولا وحی نزل است من عتبہ ان لحانتھ من نبی احد ما كان فعل بنی اثنی ملک سے کھیلتے رہے تو نہ كوئی خرائن کے باس آئی اور نہ كوئی وی نال ہوئی میں عتبہ كی اولاد سے نہ ہوئی ہیں اولاد احد سے اس كا بدلہ نہ لیتا جو كھ انہوں نے ہوئی ہیں عتبہ كی اولاد سے نہ ہوئا اگر ہیں اولاد احد سے اس كا بدلہ نہ لیتا جو كھ انہوں نے كیا تھا۔ اصواعت محرقہ مالا) م

جوهی روایت

جب بزیر کے سامنے حزت امام اوران کے الی بیت وانصار کے مرکھے گئے

تواس نے صبین ابن الحام کے وہ نتعربط ہے جو دوسری روایت ہیں اوپر لکھے ما ہے ہیں

تواس وقت موان کا بھائی بھی بن حکم بزیر کے باس موجود تھا اس نے یہ دو نعر کے سه

لھام بجسب الطف ادنی قوابۃ من ابن زیاد العب دی لحظامیوم مزنسل

مسمیہ امسی نسلھا عداد الحصی ولیس لا ل المصطف الیوم مزنسل

وہ نشار جوزمین طف کے بہلو میرات تل کیا گیا) سے وہ زیاوہ قرابت والمیں ابن زیاد

وہ نشار جوزمین طف کے بہلو میرات تل کیا گیا) سے وہ زیادہ قراب والمیں ابن زیاد

بید کے میان المصطفیٰ رصلی النہ علیہ وہم) میں سے آئے کوئی باتی نہیں اُڑیا۔

بزید نے یہ سن کر بھی کے سینہ بر ہاتھ مارا اور کھا فاموس سے

رطری صفح اس ابن المیروسی کی سینہ بر ہاتھ مارا اور کھا فاموس سے

رخبر بدی کے سامنے امام زین العابدین ۔ خوانمین واطفال اہل میت کو بوجالت امیری کے سامنے امام زین العابدین ۔ خوانمین واطفال اہل میت کو بوجالت امیری

اله ابمير كينسل كانام ونشان كم مط كيا ہے اور آلم صطفى دنيا بحرم موجود ہے - دانواف،

شکست مالی پیش کیاگیا۔ حزت فاظم بنت صین نے جو حزت کینہ سے بڑی تنیں کہا۔
ابنات رسول سبایا یا یزید لے بزیر کیا رسول اللّٰہ کی بیٹیاں قیدی ہیں؟ امام زین العابرین نے فرایا۔ دور آنارسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلو مغلولین لفاف عنا قال صدقت و امریفاف غله عنه اگر رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وکم ول می مجلوا ہوا دیکھے نو ضرور ہماری ہم کا اور بیٹری کو کھؤل دیتے۔ بزید نے کہا تم بیج کفتے ہم وادر مکم دیا کہ ان کی زنجری کھول دو۔ پھر بزید نے حضرت زین العابدین کو فعاطب کے کہا تم اسے حق کو بنوانا اور میری ملطنت میں کرے کہا تم اسے بات کیا وہ تم نے دیکھ دیا ہے۔

صرت زین العارین اس کے جواب س آبت بڑھی - مَا اُصَابَ مِن مُصِينةٍ فى اُلادُ صُنِ دَلَا فِي اَنْفُسِكُ وَ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنَ قَبْلِ اَنْ نَبْراً هَا -

روی ہے۔ بیٹے مالد سے کہااس کا جواب دو لیکن اس کی ہم میں جواب نہ آیا تویز پر نے فود تبایا نم که و ما اَصَابَکُو هِن مُصِیْبَتِرِ فِیُما کَسَبَتُ اَیْدِیٰکُووکیفُونُا عَن کَثِیْرِ جِمْسِیْبِ بَنْہِیں مِنْجِی ہے وہ تمہار سے ہی اعمال کا بیٹے ہو تی ہے اور بہت

خارج ہوجا و ادر ہارے دین اسلام کو جیو راکر کوئی اور دین اختیار کر اور تو پھرتم ہے سکتے ہود بینی جب یک مسلمان کہلاتے ہو مسلمان عورت کو مال غنیمت کے طور پرنہیں ہے سکتے ہو ) اس بریز پرسخت برہم ہوکر کھنے لگا تم مجھ سے اس طرح کہتی ہو دین سے تو تمالا باپ اور تمالا بھائی خارج ہوئے نتے رہزت زیزب نے فرمایا الشر کے اور میرے مقر انجد اور میرے بائی کے دین ہی سے تو تو نے اور نہ ب باب وار میر بے بحائی کے دین ہی سے تو تو نے اور نہ ب باب دا بن ایر میں بائی ہے۔ ریز د نے کہا او فوالی دیمن تو جو وط بکتی ہے۔ ریز د ف کہا او فوالی دیمن تو جو وط بکتی ہے۔ ریز د ف کہا دونا کی دوب سے ناحی سختی اور بدزبانی کرتا ہے ریز یہ اس پر شراکر خاصو ش ہوگیا۔ دابن ایر موجی طری ہوئے البداید سے ناحی سختی اور بدزبانی کرتا ہے ریز یہ اس پر شراکر خاصو ش ہوگیا۔ دابن ایر موجی طری ہوئے البداید سے ناحی سختی اور بدزبانی کرتا ہے ریز یہ اس پر شراکر خاصو ش ہوگیا۔ دابن ایر موجی طری ہوئے البداید سے ناحی سختی اور بدزبانی کرتا ہے ریز یہ

يانحوس روابت

 ويرتك قائم ندر إحق كربيرناوم بهوار وقد لعن ابن زياد على فعله ذالك و شتمه فيما يظهر ويب و ولكن لويعزله على ذالك ولاعاقب والاارسل يعيب عليه ذالك (البدايد والنهايد صري)

بے شک یز پر نے ابن زیا دہر اس کے فعل کی وجہ سے لعنت تو کی ادراس کو برائی ہوگا برا بھلا بھی کہا اس دجہ سے کہ آئندہ جب حقیقت ظام ہم کی ادر بات کھلے گی تو بھر کیا ہوگا لیکن نہ نواس نے ابن زیاد کو اس ناپاک حرکت پر معزول کیا اور نہ بعد ہیں اسے کچھ کہا ادر نہ کسی کو بھیج کر اس کا یہ منترم ناک عیب اس کو جا با یعنی کوئی ملامت نہیں گی ۔ فیلیجے

ان روایات میں ادنی ساعور کرنے سے جونتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاشہہ
یزید نے ابن زیاد ہر لعنت اور سب وشتم وعیرہ کیا اور قتل امام ہر اظہار افنوں ہی کیا دلیکن
اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزویک قتل امام ناجائز اور بہت بڑا ظلم تھا ور نہ اس پر لازم
تعاکروہ ابن زیاد اور فاکلان حسین سے ٹوافذہ کرتا اور ان کو اس ظلم کی مزادیتا جب کہ اُس
نے ابن زیاد کو اکرام وانعام سے نوازا۔ اس کے اظہار افنوس کی دجہ یہ تھی کہ وہ سمجتا تھا کہ
امام اور اہل بہت نبوت کے دیگر افراد کے ناحی قتل اور ان پرظم وستم کا بدترین ہیاہ واغ
جم میری چنانی پر ماگ جیکا ہے وہ کہ جمی زائل نہیں ہوگا اور دنیا نے اسلام قیامت تک

چناں چرائی نے اپنی رسوائی کے نظرات کے پیش نظر صرف زبانی لعنت وغیرہ بھی اور ندامت وافسوس کا اظہار تھی کر دیا جس کورسمی یا سیاسی لعنت فدامت کہنا چا ہیے۔ گزشتہ صفحات بیں اس بر کافی بحث گزر یکی ہے نیز صفحہ سے پر تو دابن زباد کا بیان ملاحظہ فرما شیے جس ہیں اس نے افرار کیا ہے کہ مجھے مزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا اور ان مذکورہ روایات ہیں صفرت زبن العابدین اور سیدہ زبین ہے ساتھ اس کی قلبی گفت گو سفتی بدر زبانی اور دو سمری اور تعمیری روایت ہیں اس کے اشعار اس کی قلبی

عداوت وکیفیت اور نعب وعناد برگواه بی به به طال حقیقت بهی ہے اور روایات معتبرہ سے بھی ہے۔ اور روایات معتبرہ سے بھی بہتی ابت ہے۔ اس واقعهٔ بالد کا وہ محرک اور اس بیں برابر کا شریک اور لیورا فعم دارہے۔ نیز شہادت کے بعد واقعہ ترہ کی لرزہ خیز داستان نے اس مدمخت کی بیفییبی اور سیاہ مجتی کا بیر دہ مزید جاک کرکے اس کی خیات کی خیات کی بیفییبی اور سیاہ مجتی کا بیر دہ مزید جاک کرکے اس کی خیات کی خیات کی خیات کی خیات کی خیات کی خیات کی بیفییبی اور سیاہ مجتی کا بیر دہ مزید جاک

### اعتسراض

بعض ہوگوں نے ابن تیمیہ کے حوالہ سے بزید کا چھڑی سے امام پاک کے دندان مبارک کو مٹونکا دینا بالکل غلط اور جھوٹ بنا یا ہے اور لکھا ہے کہ یہ واقعرابن زیاد کا ہے غلط فہم راویوں نے اس کو بزید کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

" جواب "اس مختل عن به مها مدان کیر و تود خالفین کے زدیک نهایت معتبر اُقد محدت مفتراور مورخ میں اورائ تیمیر ہی کے نتاگردیں انهوں نے اس بانے میں تین روائیل نقل کی میں ما خطر و - لتما وضع واس الحسین بین یدی یز بیاب معاویہ جعل بینکت بقضیب کان فی بیدی فی تغری شعر قال ان هان اوا یا ناکها قال الحصین ابن الحمام المیری م

يفلقن هامامن رجال علينا وهوكانوا اعق واظلما فقال له ابوبرزة الاسلمى اما والله لقد اخذ قضيبك هذا مأخذا لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلوبرشفه تتوقال الاان هذا سيجئ يوم القيمة وشفيعه محمد، ونجئ وشفيعك ابن زياد تتو قام فولى - رالبدايد والنهايد صله ا

ا مرید باید کے بارے میں ایسے تمام اعتراضات کے جواب کے بیے مری کتاب "امام پاک اور بزید بلید" ملاحظہ فرمائیں۔

جب حضرت حبین کا سرمزیدین معادیہ کے آگے رکھا گیا تواس کے ہاتھ میں ایک چھڑی فتی جس سے وہ آپ کے سامنے وانتوں میں طونکا دیتا تھا بھراس نے کہا ہے شک اس کی اور ہماری مثال انسی ہے جیسا کر حسین ابن الحام المری نے کہا: کہ جاری ہواری اليه لوگوں كى كھوپڑياں توڑتى من ويم برنالب غفه اوروه نمايت نافرمان اور ظالم نفه حضرت الوبرزه اسلمی (صحابی) نے فرمایا خدا کی شم نواین چیزای البی جگیر مار با ہے جس جگہ کو مل نے رسول الله صلى الله عليه ولم كوچيستے ہوئے دنكھا ہے۔ بجر فرمایا آگاہ ہوجا فیامت کے دن بیصین آبگی گئے نوان کے شفیع حضرت محمر اصلی الته علیہ وہلم) ہوں گئے اور نو آئے گا تو تبراشفیع ابن زباد مو گا بھروہ کھڑسے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے (۲) اسی روایت کو انهول نے دوسری شدسے صرت جعفرسے روایت کیا ہے۔ ٣١) اوراسي روايت كوانهول في تميري سند سے هزت حن بقری سے روايت كيا ہے یسی روایت اریخ طری صفح اور این اثیر صفح اور صواعق فرد مح مر محی ہے۔ ف إيادره كرابن زياد ف حب لكرى وندان مبارك برماري تفي اس وفت وہاں صرت زیدابن ارتم رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ابن زیاد کو اس فعل شنع سے منع فرمایالیکن بزیدنے جب به نایاک حرکت کی نواس کوخطاب کرنے والے حزت الومرزه الملمى رصنى الشرعينه تقه -

علامرامام ابن مجرى شافعى رحمة الترعلبرروايت نقل فرمان في ولمتافعل يزيد برأس الحسين مامركان عندة وسول قيصر فقال متعجبا ان عندنا في بعض المجزائر في ديرحا فرحارعيلى فنحن نحج البه كل عامرمن الاقطار وننذرالن فالدون فعظمه كما نعظمون كعبتكم فاشهدانكو باطل وقال ذهى آخر بينى داؤد سبعون اباوان اليهود تعظمنى وتحترمنى وانتم قتلتم ابروان اليهود تعظمنى وتحترمنى وانتم قتلتم ابن

(صواعق محرقه صفا سعادت الكونين صفال)

اورجب بیزید نے حضرت حسین درجنی التُرعنه ) کے سرمبارک کے ساتھ ہے ادبی کی جسیا کہ گزرا تواس وقت بیزید کے یاس فی شہروم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت

متعجب ہو کرکھا کہ ہارے ہاں ایک جزیرہ کے دیر (گرجا) میں حضرت علیہ السام) کے گرھے کے گئر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے سوتھ سرسال ہدیے ندر اف اور تخف ہے کر اس کی زیارت کوجائے ہیں اوراس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح نم لوگ اپنے کعبہ کی کرنے ہیں جس طرح نم لوگ اپنے کعبہ کی کرنے ہودہ ہو اسی طرح اسس وقت وہاں ایک ذمی د بعودی بھی موجود نظاس نے کھا میرے اور (پیفیر) واؤ در علیہ لسلام سے وہاں ایک درمیان سنز گیئے تعین گزر کی ہیں دلینی ہیں ان کی اولاد ہیں سے ہوں ) لیکن اب مک درمیان سنز گیئے تعلیم اور میں احترام کرنے ہیں اور تم نے ابینے نبی کے فرزند کو اس طرح بے در لیغ قتل کر دیا ۔

ں کے بعد بزید پاب نے حکم دیا کہ سروں کوئٹن روزتاک دمشق ہیں بھراؤ اور شہر کے درواز وں پرلٹکاؤ ۔ چنان چیرمنهال بن عمرو فرمانتے ہیں ۔

والله رأيت رأس الحسين حين حمل وأنا بدمشق وبين يدى للرأس رجل يقرأسورة الكهف حتى بلغ قوله تعالى امرحسبت ان اصعاب الكهف والرقيم كانوامن اليتناعجبا فانطق الله الراس بلسان ذرب فقال

اعببمن اصلب الكهن قتلى وحملى-

خواکی قتم اجب حضرت حسین کے سرکونیزے کے اوپر جرا حائے گلیوں بازاروں میں پیرایا جارہا بخاتو میں اس وقت وشق میں تھا ہیں نے بچٹی خود و کیمیا کہ سرمبارک کے ماسنے ایک شخص سورہ کمف پوٹھ رہا تھا جب وہ اس آیت پر مینیا آم حَسِبْتَ آنَ آضیٰتِ الکہ فیف کیا تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کمف اور قیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے سرمبارک کو گویائی دی اس نے برزبان فیسے کھا اصحاب کمف کے وافقہ سے میرافتل اور میرے سرکو لیے بھیزیا عجیب ترہے۔

اشرح الصدورے مرانشا دین ہے نورالابصارہ 104) بلاث بعیب نرہے اس بیے کہ اصحاب کھٹ جی کے نوٹ سے گھر پارساز و سامان دعنیرہ چیوٹاکر نکلے اور غار میں چیے نئے وہ لوگ کا فرتنے بیکن حفرت امام اور آپ کے ابل بب ادرانصار کے سان خطام وتم اور انتہائی بے دمتی کرنے والے ایمان واسلام کے دعوے دارنھے۔اصحاب کھف ولی الٹریھے اور پیرے بدلانبیا وصلی الٹرعلیہ وسلم كے حارك الحراب مقد اصحاب كه عن كے ساتھ اليانيس مواجد اكدان كے ساتھ ہوا۔اصاب کھٹ سال ہا سال کی طویل نیند کے بعداعظے اور دیا ہے تو آخر وہ زندہ تھے لیکن حفرت امام کے سرانور کاجیم سے جدا ہونے کے کئی روز بعد نیزے کی نوک پر بولنالقننَّاس وافعہ سے عجب ترہیے۔

فَاعْتَ بِرُوْا لِمَا أُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّ هَٰذَا لَنَّمَ عُمَا كُنَّ عُمَا كُن

براهی فاری نے سورہ کھف کی یہ آیت اطہر سراقدس فزمايايين كرحى كى فدرت سے كاس المع بعب زمرانتل ورسر ليه بهرنا ادھرنند برمظالم وهائے خودامن نے بلواکر شید آذیب فد کوکے ایا منکساکالا

یے بانے نخ ظالم سراقدس کو نیزہ پر ہماری آبتوں میں سے عبد کھٹ والے منے وأغجب منه تثلى توحنلي يرنظ ركزنا كيي وروجفا كفار في ان كهف والول بر رنبن احباب بيشط جو تخصب كوفنل كردالا رہے ہو ہنیمان کے بنایان کو کھنی سے کی کا ہے اس کے سرنیزوں یہ یہ کی بخت بے دردی عب ب اران بد فنا جب كمف والول كا عبيب اس سے باده كبول مرموال مركا فرمانا

علامه حافظ امام ابى الخطاب ابن دصير جمة الشعلينقل فراست بي كحب يزيد لميد نے حضرت امام حسبین رضی اللہ عنہ کا سرالور ومشق میں لٹکوایا نوحضرت خالدین غفرا روشی اللّٰمد عنه كدا فانسل تابعين سے نفے امنوں نے اپنے آپ كوچياليا اور ايك ماة ك بابرن كك ایک ماہ کے بعد حب بامر نکلے تر لوگوں نے اُن سے اس عزلت کا سبب لوجیا ۔ انہوں نے فرایا و کھے نہیں مو یہ کیا دور ابتلاہے ؟ بھرید انتحار براسے ے

جاؤابراسك ياابن بنت عمد متزملاب مائد تزميلا العصرت محدد صلی الله علیہ وہلم کی باک بیلی کے پاک فرزند (آہ) یوگ تہارے سرانوركوخون آلوده لائے

تتلواجها راعاملين رسولا

وكانمابك يا ابن بنت محمد

ا نوائد رسول السلامليدولم المنول في آپ كوفش كرك كوبا علانبه طور بر رسول الله كوفش كيا -

قتلوك عطشانا ولحربيت بروا فى قتلك القران والتنزيلا ان ظالموں نے آپ كوسخت بياس كى حالت بين قتل كيا اور ية دبترنهيں كيا كر آپ كے قتل سے قرآن اور اس كے علوم جانے رہی گے۔

دیکبرون بان قتلت دانها قتلوابك التكبیر والتهلدلا یه بربخت آپ گونش كرك فخروغروس منبلایس طالان كدانهون نے آپ كے مه تكبيرونهليل كا خاتمه كرديا - بعني سرماية اسلام ختم بوگيا - (مرج البحرين في فوائد المشرقین والمغزین (والبدايه والنها بيره ۱۹۸۸ مختقراً)

بزید کے گھر ماتم

اس کے بعد بزید کے حکم سے پہلے توان تم رسیدہ افراد کو ایک الگ مکان ہیں رکھا گیا بعد میں بزید نے الم بریت کی عور تول کو خاص ا بنے گھر میں بلالیا اور ا بہنے گھر کی عور تول سے کما کہ ان سے افنوس اور اظہار ہم ور دی کر وچناں چہ جب الم بریت کی بی بیاں نہایت ا بنز حالت میں بزید کے گھر آئیں تو بزید کے گھر انے کی کو ٹی عورت ایسی بنتی جوان سے ملنے نہ آئی ہواور اس نے ان کی حالت زار بر ماتم نہ کیا ہو جنال جہ بین دن تک بزید کے گھر میں نوحہ اور ماتم بیار ہا۔

يزيد كاسوك

کونی وشامی وحنیوں نے الل میت اطہار کا سب سازوسامان لوسط نیا تھا۔اوڑھنے کی چادرین کم آنار لی تخیس اور ابن سعد کے حکم کے باوجود کسی نے کوئی چیز بھی والیں نہ کی مختی بیزید نے اس کی بوری پوری نلانی کی اور تمام عور توں کا جس فدر مال و متاع لوسط لیا گیا تھا اس سے دگذان کو بصد اصرار ویا۔ یزید کے اس سلوک پر حضرت سکید نہ جے ہیں کہا

كرنى تخس

مارایت رجلا کافرا باشه خیرامن یزید -یس نے کی کافرالٹرکویزیر سے بہتر نہیں دکھا۔

ین برسیح و شام کھانے کے وقت حفرت زین العابدین کو ملالیا کرتا تھا۔ ایک ون ان کے ساتھ عمرو بن صین بھی تھے جو بہت کم س تھے یزید نے ان سے کما کیا تم اس جوان لینی میرے بیطے خالہ سے لواو گے ؟ ابن حسین نے کہا یوں نہیں؛ ہاں ایک چھڑی مجھے دے وہ اور ایک چیزی اس کو دے دو کھر ہیں اس سے لواوں گا۔ بزید نے اس کو پچوا کر ابنے ساتھ میٹا اور ایک چیزی اس کو دے دو کھر ہیں اس سے لواوں گا۔ بزید نے اس کو پچوا کر ابنے ساتھ میٹا ، در کہا آخر طینت کیے برل سکتی ہے سانپ کا بچر سنیو لیے کے سوا اور کیا ہوست اس کے دابن افیر صلیح طری صلیح )

الل بين كي مربية منوره واليي

پھریز پر نے اہل بین رسول کے بقیدا فراد کو مدینہ منورہ بھجوا نے سے پہلے ھنرت

زین العابدین کو بلایا اور کھا فدا ابن زیاد برلعنت کرنے والٹدا آگر ہیں ہونا نوصین جو کچھ کتے

مان لیتا خواہ اس ہیں میرانقصان ہی ہوتا ایکن فدا کو ہمی خطور نخاج تم نے دیکھا۔ بہرطال تمہیں

کی قدم کی ضرورت پیش آئے نو مجھے لکھ دینا۔ بھریز بر نے صنرت نعمان بن نثیر کو بلاکر کھا کہ اُن کو صوری سامان بنقر اور شراعیات تعم کے حفاظتی دستہ کے سامتہ بدخفاظت تمام مدینہ بہنجا دو۔

انہوں نے اس فدمینہ بہنجایا۔

آرام کے سامتہ مدینہ بہنجایا۔

مندرات اہل بیت کے پاکیز فلوب ان کے اس ٹنرلفیانہ سلوک اور حن فدمت سے بہت متاثر ہوئے اور چاپا کہ حن سلوک کا ان کو کچے صلہ دیاجائے چناں چرحفرت زینیب اور هزت فاظمہ نے سونے کے وہ زلورات جوان کویز بدنے ان کے زلورات کے بدلے ہیں دیے تخے ان کے پاس سے جاور زبانی کہلا پھیجا کہ اس دفت ہم معذور ہم ہمارے پاس ان کے سوا اور کچھ نہیں یہ تھار سے حن سلوک کا شکرانہ اور صلہ ہے اس کو قبول کرو حضرت نعمان بن بشیر نے زلورات ان کو والیس کردیے اور کہا خدا کی تم ہم نے دنیاوی منفعت کے لیے یہ خدمت نہیں کی ملکہ خدا کی خوشنو دی عاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکم کی فراہت کی وجہ سے کی ہے - (طبری صلی این اثیر مہم ) کر ملا سے گئ

علامه الواسحاق اسفرأنيني اببني كتاب نورالعين فيمننه دالحسين بين نقل فرمات يمركم جب فافلدوش سے مدینه منورہ کے لیے روانہ ہوا نوراستدیں الی بت رسول نے حزت نعان سے کہاکہ ہاری یہ آرزوہے کہ ہیں براست کر بالے جلیں ناکہ ہم وکھیں کہ ہمارے عزیر وں کی لاشیں اسی طرح بے گورو کفن بڑی ہی یا کسی نے وفن کردیں۔ انہوں نے یہ بات مان لي بينان جبرية فافله ماه صفر كي بس ناريخ كوكر ملا پهنچاس دن حفرت امام كي شهاد كوچاليس روز گزر چکے تنے حب ان تى بيوں نے بجراسى مقام كو د كھاجهاں ان كوہانی كی ایک ایک لوند کے بیے زمایا گیا تھا جہاں جمین زمراکو اجاؤاگیا تھا جہاں گلٹن رمالت کے الملهات موئے بھولوں کو تیروں سے جیلنی کیا گیا تھا جہاں اکب دوش رپول صلی الناظیروم كوز خول سے چرجور كے كھوڑ ہے كاكر فاك وخون من ترا ما كاك تا فرندرسول كو برمنہ کرکے ان کے مقد تن سم کو گھوڑوں کی ٹالوں سے یا مال کیا گیا تھا الی بیت رسول کے خيے جلائے گئے تھے ان پاک بی بیوں کا سازوسامان وٹا کیا تھا انہیں تیدی بنایا گیا تھا ایک ایک ایک کرکے وہ جاں گسل اور روح فرسامناظر آنکھوں کے سامنے آگئے اور بے افتیار ب كى يجكياں بنده كئيں، بيده زينب فرماري هنيں بهال بجار بے نتيمے تھے بيمال بجارتے عالور باندھے گئے تھے بہاں عارے جالوروں کے کیاوے رکھے گئے تھے بھر اُل ہوتی آوازين فرمايا بيال بها أي عباس كله يعط يط يط تقديهال مبراعلى اكبرفاك وفون مين آنوده سوكيا تحابيال ميرامعصوم اصغرمراجوان فاسم ميرسعون ومحرك بيرسريم بإس تقي ادر پیرا بنے پارے بھائی تبدنا امام حسین کا نام لیتے ہی ان کی چنین لکا گئیں اہم کی قبالور برایامند کھ کے سترہ نے سلام کہااور اس درو سے روئی کہ روتے روتے ہے حال ہوگئی

سب قافعے والوں کے رونے کی صدائیں بلندہوئیں۔ ایک فیامت قائم ہوگئ تھی بی ہوں نے ایسے عزیزوں اور سیدالشہداء کی قبروں برجن الفاظ ہیں ا بنے قلبی حذبات کا اظہار کیا ہوگا وہ کون بیان کرسکتا ہے۔ ایک را ت ان سب نے وہاں فائخ وفائی اور ذکر و الماوت میں گزاری ۔ بوفت رضت سیدہ زینب رضی الٹرعنما ابنے بھائی کو ایک بار پھر الو واع کے ان کی قبریر آئیں رو تے ہوئے جو کھے ذمایا ، ثناع نے ترجانی کی ہے

اولیں زینب یہ تربت یہ آگر کربلا سے ہیں جاتی ہوں بھائی ہجر ہیں نیرسے موں سخت مضطر کربلا سے ہیں جاتی ہوں بھائی خون آلودہ تیرا بدن نفا اور مبیر نہ گورو کفن تھا کہا گئے کیبا یہ رنج و محن نفا کربلا سے ہیں جاتی ہوں بھائی کوئی سربر ہمارے نہیں ہے جہ عابد وہ زار وحزیں ہے سخت کلتوم اندوہ گیں ہے کہ للا سے ہیں جاتی ہوں بھائی الحق کی حالے صغراسے ہیں کیا کہوں گی جائے صغراسے ہیں کیا کہوں گی جب بہنیا اور صزت ام کلتوم نے جب یہ سخر رسیدہ قافلہ مربینہ منورہ کے قریب بہنیا اور صزت ام کلتوم نے جو ہیں ہی جاتی ہوں بھائی جب یہ سخر رسیدہ قافلہ مربینہ منورہ کے قریب بہنیا اور صزت ام کلتوم نے جوں ہی کہ درود اوار دیکھے تورو تے ہوئے یہ اشفار کیے ۔

فبالحسرات والكسرات جينا رجعنالارجال ولابنينا رجعناخائبينا آئسينا رجعنا بالقطيفة خائبينا رجعنا لاحسين ولامعينا مدينة جدنا لاتقبلينا خرجنامنك بالاهل جميعا وكت في الخروج على للطايا وكنافي إمان الله جهرا ومولانا الحسين لن انيسا

لے تذکروں ہیں ہے کہ کرلا کے قرب وجواسے بہت سے لوگ اس دن مرقد امام پرجم تھے کیوں کریم کا افران مرتبہ اور الل بت رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ۔
اپنی عقیدت کا اظہار کیا ۔

وزين الخلق مدفون حزينا وبخن النادبات الساكتين لساق على الجبال المغضبينا وغن الباكيات على ابينا وغر الباكيات القاعدينا ولم يرعواجنابك يا ابينا على الاقتاب جهراجمعينا وفاطهة مالها احدمعينا تنادىيا اخىجارواعلينا وراموقتله اضطيحزينا وبين الخلق جمعاق وزينا اب سامن بهارے ندآ وامعیتاه كياكيا الخائ وروجفا وامصيتاه كوئى مذك القد باقى ربا والمصيتاه ابدل سے شق حکرے بیٹا دامصیتاه سردم تفاعانظ ابت فالوامصيتاه مروم بن اور بے اوا وامصتاه سران كاكرملا مل كنا وامصيتاه ہے مثل مرحلوہ نما وامصیتاہ وه زینت جهال زمن می گاوامستاه جِهائي إلى المعنى المطا وامعيتاه ہے دل کے بار ترجفا وامصتاه برم مله به دکه تنا نا وامستاه

فلاعيش يهاوم لنادواما وغن الباكيات علىحسين ويخن السائرون على المطايا ونعن بنات بلت وظم ويخن الصارون على البلايا الاياجةن قتلواحسينا وتدهتكوا لقوم وحتلونا وزينب إخرجوهامن خباها سكىئة تشتكىمن حرناد وزين العابدين قيد ولا وقد طافوا البلاد بناجبيعا آه لے رسنه فلد فضا وامستناه تتے ہی مثلاثے بلا وامصیتاه نظ في بالتضب الكانداب نكلے تخ جب سوار تخ باشوكن وحتم نظے نے جب سراس مذقل مزس کو تھا وقيس اسطح كعادر اكساس فك نفيجب لوسالله تفي غم فوار ماحسن ے نزہ کے اور سرنے نی حسن کا ابعم محرب عيش كمال ب قرارول ممن باه طالنس كوئي اينالة روناہے ول ہمارا فراق صبن ہیں بے بردہ مفرکیا ہے اوٹوں یہ منظ کر

مون اس طرح سے دقف بلادامصیتاه موان بر ابنی جان ف ادامصیتاه گفتی ہے روح غم ہے بڑادامصیتاه کس کس کاھلئے خون بب دامصیتاه جزمرگ کوئی حرص و بوا دامصیتاه اممت نے ہائے قتل کیا دامصیتاه آفن بیکسی کی ہے بیا دامصیتاه اور فاطمہ کا کوئی نذر ہا وامصیتاه اور فاطمہ کا کوئی نذر ہا وامصیتاه جلائی گفتی کہ آہ اخا وامصیتاه جلائی گفتی کہ آہ اخا وامصیتاه اس بر بھی عزم قتل کیا دامصیتاه اس بر بھی عزم قتل کیا دامصیتاه خروں میں اپناگشت بوادامصیتاه اے وائے ہم ہیں آل نی فخر کا کنا ت

جنت ہیں ہیں رسول مصیب زدہ ہی ہم
صروکیب کرتے ہیں کرب و بلایاں ہم
افنوں کیے کیے حین خاک میں ملے
ہیں خشہ وتم ردہ با فی نہیں ہے اب
نانا تمہارے بعد تمہارے حیین کو
کی آپ کی ہمک نذکبا آہ کی خیال
زیب کو بے جاب نکا لا جے خیے سے
بھوکی بیاسی آہ سکینہ تواب تواب
عابد کو قید کرکے دیے لاکھ لاکھ ڈکھ
بھوکی بیاسی آہ سکینہ تواب تواب
عابد کو قید کرکے دیے لاکھ لاکھ ڈکھ

مرینه منوره میں وافعۂ ہاکد کر ملاکی خبریں بہنے چکیں تضیں ادر حب بہتنم رسیدہ قافلہ شہر
میں داخل ہوا تو اس قافلہ کو دکھھنے کے بیے تمام اہل مدہنہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ اور
حضرت محد بن حفید اپنے گھروں سے نکل پڑے صفرت ام تقان بنت عقبل بن ابی طالب
اینے خاندان کی عور توں کے ساتھ رو تی ہوئی نکلیں اور کہتی تھیں ہے

ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلته وانته أخرالامر وكوكيا جواب دو كے جب نبي صلى النه عليه ولم تم سے پوچيس كے تم فيني آزار ال كي آخرى امن موكر

بعترتی وباهلی بعد مفتقدی منهماسالی ومنهم خرجوابن میری عرب اورمیرے الی میت کے ساتھ میرے بعد کیا ساوک کیاان بی ہے کہ نیدی بنائے اور کچھ فاک وفون میں مرایائے۔

ماكان لهذاخبراتي اذنصت لكم ان تخلفوني بسوء في ذوى دم

کیا میرے وعظ دنفیون کی به جزا گھی کومیری قرابت کے ساتھ برائی کرو۔ دالبالیوم 14 طری ص<del>ابع</del> نور الالعبار ص<del>ابع</del> )

ام المؤمنين حفرت ام سلمه نے فرما يا جن لوگوں نے اولا دِرسول صلى الله عليه وسلم مے ساتھ ایساسلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پرلسنت کرسے اور ان کے گھروں اور قروں کو آگ سے معرد سے۔ ام المومنین سیده زینب اور دوسری عورتوں سے مل کراس ندرونی ر مرش مرکئی رہ نے گھروں میں جانے کو کہا، ستدازین العابین نے نوااااجان کی وصیت بھی کردب کبھی مدینہ بہنچوسب سے پہلے نا مان کے روصنہ اقدی سرحاناً جنارجیر بنافله سيدها روضهُ رسول التُدعليه وسلم برعاضر موا - صرت زين العابدين والهي كم صبرو ضبط كابيكر بنيه وئے خاموش تھے جوں ہى ان كى نظر فېرانور بربطى ادرا بھى أنا ہى كما تفا نانا جان اپنے نواسے حسین کا سلام فبول کیجے کہ ان کے صبر کا بیانہ چلک اٹھا اوروہ اس درو کے ساتدروئے اور آنکھوں و کمیے حالات بیان کرنے نشوع کیے کہ کمرام بریا ہوگیا اور تیامت فاغ مرکئی۔ انہوں نے کہا کا ناجان جے کنصوں پر سجانے تقصیعے کیولوں طرح سؤ کھنے تفہ جے ہوماکر نے تھے ظالم بریدلوں نے اسے ناواروں، نیزوں اور تیروں سے جانی كياراس كاسرجم سے جاكيا نا اِآپ كى امن نے آپ كى اولا دكو انتمائى بے كسى كى حالت م صحوكا باسا شهيدكيا - مهار عضمول كوحلايا - مهارا مال واسباب سب لوط لبا- آب كي بیٹیوں کو بے ہردہ کیا۔ان کی جادری مک آبارلیں اور پیرفیدی بنا کے اونٹوں کی علی میٹھیر بٹھایا اورشروں بازاروں میں دربدر پھرا کے ان کی بذلیل و تومین کی مجھے بھی قتل کرنے کی كوشش كى اكدآب كى نسل منقطع موجائے ميرے الحقول ، ييرول اور گرون ميل طوق ڈا بے شہدار کے سروں کو نیزوں کے اوپر چوا حاکر کلی کوجوں میں بھرایا یہ میں ابن مرجا نداور یزید کے سامنے بھرے دربارس کو اکیا۔ آپ کی آل دادلاد کی سخت میک اور تذکیل کی گئی۔اب ہم بے بارومد د گارتک وغم زدہ حالت میں سب کھ لٹا کے آئے ہیں ہ اعدا کے پانف سے ہوئے بم رس کیا تم انتهار المرس كابان کیے: اس و خوار کئے آل مصطفی رسواکیا جہاں بس مہب وامصیتاه

وہاں سے یہ لوگ خاتون جنت دختر رسول مادر امام سبدہ فاطمہ زمرار صنی الٹرعنما كى فېراطهرمريقىع شركف بىر گئے اور وال بھى حال عنم كها۔

پھر یہ لوگ اپنے کھروں میں آئے تو زنان بنی ہاشم نے دہ کر یہ ونوحر کیا کو دللک بن انى الحارث اللمى كما ب، و خلم اسمح والله واعية قط مثل واعية نساء

شى هاشم فى دورهن على الحسين-

خدا کی تعم! میں نے ہرگز ایبار ونا چلانا نہیں کنا جیبا اس دن بنی ہاشم کی تورثیں اپنے کھروں ہی صبین برروئیں - (طری صب )

بدہ زیب کے شوہر صرف عبداللہ بن عبفر کوجب ان کے دولوں فرزندوں کی نثهادت کی خرطی توان کے بعض غلام اور احباب تعزیت سے بیے آئے ان کے ایک آزاد غلام الواللسلاس نے کہا بیصیب ہم رجسین نے ڈالی جھزت عبداللہ نے ایک جوتا کینے کراس کو مارا اور کہا اوبد ذات کے بچے! انوحین کی نسبت الیا کلم کتا ہے؟ خداکی تنم! اكريس بهي ويال موما توبي بهي ابني جان ان بر فداكرًا . ابنے دونوں فرندوں كي صيب كويس مصيب نهيل سجفا انهول في مير الله مير ابن عم كى رفاقت من صروفا كے ماتھ اپنى جانبى قربان كىيں . فدا كائنكر ہے كداس نے شادت حسين اورغم حسين مل سہ میں شرک کیا اگر ان کی نفرت وحایت مرسے ہاتھ سے نہ ہوئی تومیر سے بحول سے توبوئي- اطري صل ابن انبرص

حفرن امام حعفرصا دق رضى التُدعِنْه فنرما ننه من كه حفرت زين العابدين صي التُدعِنْ كي وافند كريلا كے بعد سى كيفيت وحالت رسى كه آب دن كوروزه ركھتے اور سارى لت عباد كرتے جب افطار كے وقت كھانا إنى سامنے آنا تو فرمانے كرمرسے إب اور بھائى بھوكے پاسے شہدمو نے اونوس! یہ کھانا یا نی ان کون ملا اور رونے مکتے بہان کے کرمشکل چند لقے کھاتے اور جبد گھونے یا نی بیتے ان میں بھی آپ کے النول جانے آنھوں سے كرملا كانفتوراور ول سے باب بھائيوں كى يادكھيى فوند مونى عمر بھر آتھھيں الك بار بس اگر كوئ مبرك كوكمتا توفرات ٥ ننده هم چارباران همرگریفنده من در نده می چارباران همرگریفنده من در نده می چارباران همرگریفنده من در نده می چارباران هم دطرب از هم امتیاز کردن خفیقت یب کرصن بنی کے فرزند نے هزت امام حین اور صفرت الله عنها کا ساصده مهنین الحقایا ہوگایا انہیں کا صبرواستقلال تفاج فاص عطائے اللی تھا ،کسی باسمت کا ذکر ہم کیا۔ اس واقع مال کا ه اور صده مراب خبیل می در این کی زبان دفلم میں هجی تاب نهیں می اور صده مراب شد آه این چروالت من کے عالم فراب شد وز داغ ابتلا عگر ماکیاب شد ازیاد کر بلا دل ما ہے قرار گشت وز داغ ابتلا عگر ماکیاب شد رسول درخاک شدنتا ده زخونش ضناب شد رسول درخاک شدنتا ده زخونش ضناب شد

# تعراد شهرائے الى بىت اطهار اور اعوان والصار

حفرت سیدناامام حسین رضی الترعنه کے اعزا وافر بااوراعوان وانصارتوآپ کے سانھ کر اہلیں کشتہ 'تیمغ ظلم وجفا ہوئے۔ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے ستر'' ، ہمتر'' ، اناسٹی اور بیاسٹی اور بعض نے اس سے بھی زیادہ تبلائے ہیں ان میں اہل سیت اطہار کی تعداد اور اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:۔

تاج دار كربلاحفرت المحسبن رصى التُرعنه،

الدالففنل صنرت عباس علم دار، حضرت الوبكر، ان كوعبدالتُدمجي كيت تفي محفرت عرب مضرت عثمان ، حضرت عثم المناع في المناع عمر ، حضرت عثمان ، حضرت عبد مضرت على كانام مهي لكها بي -

حضرت فاسم حضرت عبدالله عضرت الوسم عضرت عمر بن حن بن على بن ابي طالب و من الله على بن ابي طالب و من الله عنه مع وضى الله عنهم مصرت امام كے بعتبے اور تعفن نے صفرت عثمان بن حن كولا بي تعالى ہے -حضرت محرر حضرت عون بن عبدالله بن معفر طبار رضى الله عنهم حضرت امام كے بھانجے -حضرت عبدالله مصرت عبدالرحمان حضرت جعفر بن عقبل بن ابي طالب رضى الله عنهم اور صرت مسلم جو پہلے کو فد ہیں اپنے دولوں فرزندوں محد دابراہیم کے ساتھ شہید ہوئے۔ حرت امام کے چہازاد بھائی ادران کے فرزند یعنی نے صرت سلم اورعون کو بھی لکھا ہے۔

ھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلم برعقبل دینی اللہ عنهم (ابن چیازاد) حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر برج بن بنائی بن ابی طالب رضی اللہ عنهم (بیٹے) سلام ہو کر ملا کے ان عظیم شہیدوں برجن کا منقد سس خون شجرا سیام کی تازگی اور ملتِ اسلامیم کی کتاب حیات کا عنوان نتا ہے

شبد کی جموت ہے وہ قوم کی حیات ہے

تعداد اسبران كرملا

صن امام زین آلعا برین علی اوسط رحض تعمر بن حسین بن علی بن ابی طالب بنی التٰ عند عمر و بن حن لکھا ہے جو درست مندی معلوم ہوتا ۔ نندی معلوم ہوتا ۔

حفرت محمر تن عمر سب علی بن ابی طالب رضی النه عنهم (محتیج) حفرت زیزب و حفرت آم کلنوم سبت علی بن ابی طالب رضی النه عنم د بهنیں، حفرت ناظمه و حفرت سکیلة سبت حسین بن علی بن ابی طالب رضی النه عنم د سبیاں، حضرت شهر بالوسنت میز دجر د بن شهر پارجوشاه فارس کسری کی ابوتی هیس (بیوی) حضرت ربا شیب شامراد القبس بن عدی - دبیوی)

ھزن امام رضی النّدعنہ کی زوجہ محتر مرحفرت رباب جوھنرت سکینہ کی دالدہ ہم جھزت امام رضی النّدعنہ کی دالدہ ہم جھزت امام ان سے بہت محبت محبت محبت میں کہ ایک مرننہ میرے چا حضرت امام حن میری والدہ کے معاملے ہمی میرے والد حضرت امام حن میری والدہ کے معاملے ہمی میرے والد حضرت حیین برخفام دئے تومیرے والد ننے ان سے کہا ہ

تكون بهاسكينة والرباب

لعمرك اتنى لاحب دارا

تهاری جان کی قیم ایم اس گھرکو بھی محبوب رکھتا ہوں جب ہیں سکیبنہ اور رباب ہوں۔
احبومها و ابن ل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب
میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں اور ان پر ابنا سارا مال فرج کرتا ہوں اور کی مات عندی عتاب
عناب کرنے دانے کاغناب و ملامت میر سے نزدیک عناب نہیں ہے۔
حضرت امام رضی النہ عنہ کی ہزدوج نخر مرضرت رباب نہایت نیک اورصالحہ تھیں حضرت امام کی شہادت کے لید کھیے لوگوں نے ان کو پیغیا من کماح بھیجا نوا نہوں نے فرمایا میں رسول النہ صلیہ و ملم کی بہو بننے کے لید کسی اور کی بہونہ ہیں بنا جا ہتی وصرت الم کی میں و بننے کے لید کسی اور کی بہونہ ہیں بننا جا ہتی وصرت الم کی میں و بننے کے لید کسی اور کی بہونہ ہیں بننا جا ہتی وصرت الم کی میں و بننے کے لید کسی اور کی بہونہ ہیں بننا جا ہتی وصرت الم کی میں و بننے کے لید کسی اور کی بہونہ ہیں بننا جا ہتی وصرت الم کی میں میں میں و بنا پنچر انہوں نے آپ کی شہادت کے لید حیث داشعار سلور

ان الذی کان نورالیستضاء به بکربلاء قتیل غیر می فون بے تنک ده خرب امام جو سرایا نور تھے ادران سے روشنی عاصل کی جائی تی وہ کر بلا میں فتل ہو کر بے گوردگفن بڑے شھے۔

سبط المنبی جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازین الله و زند نبی الله آب كوبهت الله ی براد سے ہماری طرف سے اور بران کے نقصان سے دور رکھے -

قد کنت تصحبنا بالرحدوالدین بے شک میرے لیے آپ کی ذات ایک ایسے پہاڑ کی اندائقی جس میں بنیاہ ماصل کرتی تھی اور آپ ہڑی مجلائی اور رحمت وقحبت کے ساتھ ہمارے ساتھ صحبت رکھتے تھے۔

من للبتا می ومن للسائلین من بعنی دباوی المیه کل مسکین اب تیموں اور سائلوں کے لیے کون ہے جس کے پاس مکین وغرب کو اللہ کی ۔

والله لاابتغى صهرابصهركم حثى اغيب بين الرمل والطين

خالی تیم!آب کی فرابت کے بعداب میں کوئی قرابت نے ڈھونڈوں گی بینی دوسرا شوہر نہ کروں گی بہاں مک کررین اور مٹی میں غائب کر دی جاؤں بینی مرجاؤں ۔ واقعۂ کر بلا کے بعد هنرن سیدہ رہا ب ایک برس زندہ رہیں اور اس مذت ہیں کہمی سایہ میں نہیں معیشیں۔ (نور الا بھیار ص

اور نعبن كيتے ہيں كہ بيسال تعبر كرملاميں رہيں اور بھر دربينه منورہ تشرلف لائيں اور لينے شوم حضرت امام حسبن بحے عنم اور فنرات ميں وفات باكنيں رضى النارعنها .

بزيري فيفتولين كي تعداد

اگر جبطری اُدر ابن انبر میں ان کی تعداد المھاشی کھی ہے گرید روایت صحح نہیں معلوم ہونی ۔ اس بیے کہ مختفر طبری میں نہایت والوق کے ساتھ لکھا ہے کہ نما لفین کے سیکراوں قتل ہوئے ۔ ایک حضرت تُر ہی نے بیلے حکہ میں چالیس میز بدلوں کو مارا اسی طرح دوسرے ہانٹنی جوالوں اور فاتح خیبر کے نثیر دل بہا دروں اور مظہر ہم ت وجرائت رسول، راکب دوشس بینعم صلی النّہ علیہ وہم حضرت امام صبین نے سیکراوں معولوں کو واصل جہنم کیا۔ والنّہ اعلم ۔

### مدفن سرانور

حفرت امام حبین رضی النّدعنہ کے سرانور کے مدفن بی اختلات ہے علام قرطی اور ننا ہ عبدالعزیز محدّت وہوی فرمانے ہیں کہ یزید نے اسیران کر بلا اور سرانور کو مدینظیہ والنہ کیا اور مدینہ طیبہ ہیں سے الور کی تجمیز و کھنین کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زمرا یا حضرت امام حن رضی النّد عنما کے بہلو ہیں وفن کر دیا گیا ۔ امام بہ کتے ہیں کہ امیران کر بلانے چالیس روز کے بعد کر بلا ہیں آگر حبد مبارک سے ملاکر وفن کیا ۔

نعبی کتے ہیں کہ بزید نے حکم دیا تھا کئے میں کے سرکوشہوں میں بھراؤ کھوانے والے جب عنقلان پینچے نو وہاں کے امیر نے اُن سے سے کر دنن کر دیا جب عنقلان پر ذنگوں کا غلبہ ہوا نوطلائع بن رزیک جس کوصالح کتے ہیں نائب مصر نے تبس ہزار دینار و سے کر ذنر نگیوں

ے سرانور یعنے کی اجازت عاصل کی اور نظیے پیروہاں سے مع اپنے سیاہ و ضرام کے مورخہ ۸ رجادی الآخر ۱۳۵ فی اجازت عاصل کی اور نظیے پیروہاں سے مشک کی سی فوٹ جو آئی فئی۔ بجھراس نے سرخوبر کی فیلی بی آبنوس کی کرسی بردگھر اوس کے بیچے اور ارد گر در کھواکراس پرمشہد صینی بنوایا چیاں جو قرب خان فلیلی کے مشہد حسینی منہ اور ارد گر در کھواکراس پرمشہد حسینی بنوایا جی کہ بیس جو قرب فان فلیلی کے مشہد حسینی منہ ور سے۔ نیخ شہاب الدین بن اطلبی فی فرنانے منا مربارک کی زبارت کی مگریں اس میں مترد داور متوقف تھا کہ بارک اس مرمارک کی زبارت کی مگریں اس میں دکھاکرایک شخص مبورت فقیب مرمارک کے باس جرہ منہ مرمارک کے باس جو کو نیندا گئی میں نے فواب میں دکھاکرایک شخص مبورت فقیب سے میٹر میارک کے باس جرہ کی اور عبدالوہا ہو نے آپ کے بیٹے حسین سویہ میں گیا اور حوال اللہ احمار الدور اللہ اللہ من قبل منہ کہا اداعق لھما ادامی در میارک کے بدن کی زیارت کی خوال در ما ادر ان دولوں کو بخش دسے دیئی شہاب الدین فرائے ہیں کرم کی زیارت کو نبول فرما ادر ان دولوں کو بخش دسے بھر میں نے مرتے دم تک سے میں کہا سرالور بھیں ہے بھر میں نے مرتے دم تک سے کرم کی زیارت نمین میں جو بڑی ۔ در طبقات الادلیا دہلتھ وائی )

افیخ عبدانقتاح بن ابی بحربن احرشافی خلوتی این رسالد نورالعین بین فرماتی بین که خانته المفاظ والمی بین فرماتی بین خرالدین غلی رضی الله عند الاسلام مرالدین فلی الدین غلی رضی الله عند منابرک بین نقائی سے جو اینے وقت کے بیخے النبیوخ الکیہ خے نقل فرما باہے کہ وہ ہمینی مشہد مبارک بی مرانور کی زیارت کو حاضر ہونے اور فرماتے کہ حضرت امام کاسرانور اسی مقام برہے۔

حضرت نینج فلیل ابی الحسن تمارسی رحمته الله علیہ سرانور کی زیارت کو نشر لون الیا کرتے ہے جب ضریح مبارک کے پاس آئے تو کہنے المسالام مجاب کو با ابن دسول المله جواب سنتے وعلیا ہے اور نیارت کو خواب سنتے ورزیارت کو حالیا سے مشرف نہ موالیا وجریحی ؟ فرمایا ہے ابوالحن کل اس وقت بن اپنے جد المجد کل جواب سے مشرف نہ موالیا وجریحی ؟ فرمایا ہے ابوالحن کل اس وقت بن اپنے جد المجد کی جول الله میں اللہ حالی الله حال الله حسل الله علیہ وقع کی خومت اقدین میں حاضر نقا اور باتوں بین صفول تھا۔

امام عبدالوہاب شعرانی فرمانے ہی کہ اکا برصوفیا، ال کشف صوفیا اسی کے قائل ہیں کہ صرف امام کا سرانور اسی مقام پر ہے۔ نینخ کریم الدین خلونی فرمانتے ہیں کہ ہیں نے رسول الشّر صلی الشّر علیہ وسم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔

### كرامرك رالور

سلطان مک ناصر کواس کے جند مانختوں نے ایک شخص کے منعلق اطلاع دی کہ پتخص جاتا ہے کہ اس محل میں مال وزرکہاں دفن ہے مگریہ بتانا نہیں عطان نے اس کی تعذیب کا عکم دیامتولی تعذیب نے اس کو پچوا اور اس کے سرمرضا فس لگائی اور اس برقرمزید با ندها میسخت نرین عقوب اور سزاے اس کو جند منط بھی انبان برداشت ننس کرسکتا۔ دماغ پھٹنے لگناہے اور کھے دیرے بعد آدمی مرجاناہے۔ بیرمزااس کوکئ مرتبہ دی كئى كراس كو كيم اثرينه وابلكه برمزنبه خافس موانع تفيد وكوب فيداس اس كاسب بوجاس نے بتایا کرجب ضرت امام صین رضی الندعنه کا سرمبارک بیال مصرس آیا تھا بیں نے اس کوعقبدت سے اسٹ سربراٹھایا تھا یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے۔ (خطط والآثارللمقريزي)

کے خنائس اختصاء کی صح ہے اور وہ سباہ زاک کا ایک کیڑا ہوناہے گوبر اور نجاست میں پیا ہوتا باردوس اس کو گربلا کتے ہی اس کے دوسنگ بھی ہونے ہی قرمز جھوٹے چوٹے یے کے براربرخ زنگ کے رفتم کے مانند کیا ہے ہوتے ہی بعض حکوں ہی بدا موتے ہی ان کو سوکھا کہ رکھ چوڑتے ہیں ادر خردرت کے وقت جوش دے کرئرخ زاک بنالیتے ہی ادراس اسے اپنے کورکتے میں اس کی دوا تھی نبتی ہے ادراس سے تبلی نکا تنے میں اردو میں اس کو بیرپہوٹی کہتے میں اس زمانے میں چروں بجروں اور طرزموں کو اعراف برم کے لیے برمزاد سے تھے کہ سریہ نیجے وہ ساہ زنگ کے كيرك ادرادبر فرمزوال كرمانده دين تف كيرك مركى علدس كاط كاط كرموراخ كرديت كف. ان سورافوں میں قرمز کے حراب اور ان کا تیل جاتا ہے جس سے دماغ کی کیس مطاب ای فنیں یہ البى سخت زين سزا بونى منى كم مجرم برواشت نهب رسكتا تحااد رفوراً اعترات وم كرنتها تها - ابک روایت یہ ہے کہ سرانور مزید کے خزانہ ہی ہیں رہا۔ جب بلیمان بن عبدالملک کا دورِ حکومت آیا اور اس کومعلوم ہوا تو اُس نے سرانور کومنگوا کر دیکھا اس وقت اس کی ڈالی سفید چاندی کی طرح چک رہمی تھیں اس نے خوشنجو لگائی اور کفن دے کرمسلمانوں کے قبرتان میں دفن کرایا۔ (تہذیب التہذیب صفح میں)

جناں چرعلام ابن مجر ہنینی کمی روایت فراتے ہیں کہ سلیمان بن عبرالملک نے صنور بنی کریم صلیمان بن عبرالملک نے صنور بنی کریم صلی اللہ علیہ دیم کو خواب میں دمیما کہ آب اس کے ساتھ ملاطفت فرمارہ ہیں اور اس کے درائی میں اللہ عند سے اس کے درائی میں اللہ عند سے اس کی تعبیر اوجھی انہوں نے فرمایا ثنا یہ تو نے صنوت کی آل کے ساتھ کوئی مجلائی کی ہے ؟

اس نے کہا ہاں! میں نے حبین کے
سرکونز از کرند میں با اقدیمی نے اس کو
بانچ کیاوں کا کفن دے کراپنے دوستوں
کے ساتھ اس برنماز بڑھ کراس کو دفن کیا
ہے جھزت جن نے اس سے کہایی نیرا
کام حصور صلی النوط بددم کی رضامندی کا

قال نعم وجدت رأس الحسين فى خزانة يزيد فكسوته خمسة اثواب وصليت عليه مع جماعة من اصعابى وقبرته فقال لد الحسن هو ذلك سبب رضاة صلى الله عليه وسلم رصواعق محرقه صاف

ناچیز موُلف عرض کرتا ہے کہ سرالور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور فیتلف مقالات ہر متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق میں اور متعلق میں اور متعلق میں اور متعلق میں اور کے باس سب شہدائے اہل ست کے سر بھیجے گئے نفتے تو کوئی سرکمیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہوا در لسبت حس عقیدت کی نباد بریا کسی اور وجہ سے مرف متحرت الل متعین کی طوٹ کردی گئی ہو۔ والٹراعلم محققت اکمال -

وا فعد کر بال کے بعد بزید کا کر دار صرت امام کی شادت کے بعد بھی بزید نے کوئی اچھا کام نمیس کیا بلکہ اس کی

تنقاوت دبرختی اور قناوت فلبی اس فدرزیاده بوگئی اوراس نے وہ کل کھلا ئے اوربیاہ کارنامے انجام دیے سے انرانیت نظم سے لیسند ہوجاتی ہے۔ اس کے عهد میں اعلانبہ طور برید کارباں ہونے لگیں۔ جنال جبرام کاری فین زنا و لواطت، محرمات سے نکاح سوداور شراب فرری عام موگئ العباد بالتداسی وجسے لوگ خصوصًا ابل جازاں کے سخت نالف مو گئے اور انہوں نے اس کی بد کارلوں کی وجہ سے اس کی بعیت نوط دی۔ چاں جرصرت عبدالله بن خطاع بل الملائك رصى الله عند فرانع بي -

والله ماخرجناعلى يزيد فداكى قم مراكون فيريركى بوت اس وفن توطورى جب كرميس يرفون مواكدركس اس كى مركارلول كى وص ممرأ مان سيتمرز بي للبي لاشبه وه مأول بشول اور مهنول سے سکاح کریا

حتى خضاان نرمى بالحجارة من الستمآء ان رجل ينكح امهات لاولا والبنات والاخوات ويننسرب الخمرويدع الصّلوة -

(تاريخ الخلفاء) صواعق هرقد) ترابيتا اورنازنيس راها تا ـ حب بزید نے ویکھاکرال وہن میرے عنت فلات ہو گئے اور مری مدت سے فارج ہو گئے ہیں ادر ان کا خردج دوسرے علاقوں کے لوگوں کے تروج کا باعث بے گاکبوں کہ حرمن اسلام کامرکز اور دل میں اور اس طرح مرااقتدار خطرے میں برط جائے گاتواس نے سلم بن عقبه کوسل سزار کالشکرگران دے کر مرتبطیب اور مکر مربر علی کرنے کے لیے تھیجا۔ اس بربخت للكرف برمندموره مين ده طوفان برتمنزي برياكي جس كے تقور سے روح تراب المطنى بدراكنين مرينه مؤره ممايير كان رسول الشرصلي الشرعلية ولم بينطالم كي انتاكروي. قتل وغارت الوط مار اور آبروریزی کی ده گرم بازاری مونی که نوبه نوب ال وم سے بزید کی غلامى يرسجر معيث لى كرچاہے بيچے جاہے آزاد كرہے بوكتا كرمين غدا درسول كے حكم براور كتاب وسنت كى اطاعت برسعت كرّنامون اس كونتهيد كرتے چناں چربہت ہے لوگ تشرهبو لرکھاک گئے اور و نہیں تھا گے ان بی سے سترہ سونہا جرین والفیار محالہ کیار تالبين ادرسات سوحافظ قرآن ادر هيد اليربي ادرمننورات سب ملاكردس بزارك ذب

انبی سعید بن سبب رضی النوعند سے روابت ہے کہ ان بین دانوں بین مجد شرایت
میں میرے سواکوئی نہ تھا۔ اہل شام مجد میں آنے اور مجھے دیکھ کر کتے یہ لوڑھا دلوانہ بہال کیا کر
رہا ہے جضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نماز کے دقت روضہ مقدسہ سے برابراذان واقا
اور جاعت کے ہونے کی آواز سنتا تھا۔ جنال چیر ہیں نے بین دن کی نمازی اسی جاعت کی
افتدار ہیں اواکس اور کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ ایک نوجوان کو اس لشکر شریر نے بیکھ لیا۔
اس کی مال نے سلم بی عقبہ کے باس آکر فرباد کی اور اس کی رہائی کے بید بست منت
سماجت کی مسلم نے حکم دیا اس کے لڑے کو لاؤجب وہ آیا تومسلم نے اس کی گردن
مارکر اس کا سراس کی مال سے ہاتھ میں وسے دیا اور کہا کہ تو اینے زندہ رہنے کو غیمت نہیں
مارکر اس کا سراس کی مال سے ہاتھ میں وسے دیا اور کہا کہ تو اینے زندہ رہنے کو غیمت نہیں

جب ملم بن عقبه برگروار نے اہل مدینہ کویز بدلید کی بعیت کی بطراق مزکورو عوت دی
توکید لوگوں نے جان ومال کے خوف ہے بدیت کرلی۔ ایک شخص تعدید تورش سے تھا اکس
نے بوقت بعیت بیکھا کہ میں نے بعیت کی مگراطاعت پر مصیب پر نہیں مسلم نے اسک
کے تعلی کا حکم دیا۔ حب اس کو قتل کردیا گیا تو اس مقتول کی ماں ام یز بدین عبرالنّدین ربعیہ نے

قىم كھائى كەاڭرىيى قدرىت باۋى كى تواس ظالم سلم كو صور زندە بامردە حبارۇں كى چنان جەجب اس ظالم نے ریندمنورہ میں قتل دغارت کے بعدا بٹاروئے بدکر منظمہ کی طرف کیا اگر وہاں جاکر عبالتدين زبيراورو ہاں كا ان لوگوں كالعبى كام تمام كرے جوہز برك خلاف بن تواتفاقاً است میں اس برنالج کرا اور وہ مرکبا۔ اس کی جائیز بدلید کے کھے کے مطابق حسین بن نمیز تکونی قائد شکر بنام ملم کوانہوں نے دہیں دفن کر دیا جب بدلشکر بدآ گئے بڑھ گیا تواس عورت کومسلم کے منے کا بتاجادہ چند آدمیوں کو ساتھ ہے کو اِس کی قبریا ٹی تاکہ اس کو قبرے لکال کرمائے ادراین قسم لوری کرنے جول ہی قبر کھودی توکیا د کمجا کہ ایک ارد حااس کی گردن سے لیٹا ہوا اس کی ناک کی پڑی پچوٹ ہے جوس رہا ہے بید دکھھ کرسب کے سب ڈرسے اور اس فورن سے کھنے لگے کہ خداتعالیٰ خودہی اس کے اعمال کی سزااس کودے باہے ادراُس نے عذاب کا وشنة اس برملط كرديا ہے اب تواس كورہنے دے۔ اس فورت نے كہانہ بين فداكن تم ميں بنے عهداو تنم کون ور پوراکروں کی اور اس کو صلا کر اپنے ول کوٹھنڈا کروں گی جمبور ہو کرسب نے کہا اچھا پھراس کو بیروں کی طرف سے نکا نیا جا جیے جب ادھر سے مطی سٹائی نو کیا دیکھا کہ اس طرح بیروں کی طرف بھی ایک اڑ دھا لیٹا ہوا ہے بیرسب نے اس عورت ہے کہا اب اس کو چیوا و سے اِس کے لیے ہی عذاب کا فی ہے گراس عورت نے نہانا اور دصو كرك دوركعت نماز اداكى ادرالترتعالى ك صنور إنذاط الحاكر دعامانكى اللى توفوب جأتاب که اس ظالم برمبراعقة نیری رضا کے لیے ہے مجھے بہ ندرت دے کہ میں اپنی تسم اوری کون ادراس کوجلاؤں بردعاکر کے اس نے ایک لکوای سانپ کی دم برماری وہ گردن سے انز کردلیا کیا بھردوسرے سانب کو ماری وہ بھی جلا گیا ۔خیال جدانہوں نے مسلم کی اہل كو فنرسے لكالا اور حلا ديا۔

اس مردود سلم بن عفته نے قتل وغارت اور ہتاک حرمت مدینہ میں اس فدرز بادنی اور اسراف کیا کہ اس سے بعداس کا نام ہی مُسِرِفْ ہوگیا ۔

منزت انس مِن التُرعنه فرمات من كرصنور سلى التُرعليه وللم في فرمايا -من اذاى مسلماً فقد اذا في من في كن ملمان كواذب بهنهائي وهيت

می اس نے مجھے اورت بینائی اورس نے ومن اذاني فقد اذي محے اویت بہنیائی اس نے درحقیفت النارکو الله ـ (سراج منيرشرح جامع اذبت مهنجائی -صغيره مدي امرالمونسن صفرت على فالنون فران بي كصور صلى الشرعليد ولم في فرايا -ص نے مرے ایک بال کھی ادب من اذى شعرة منى فقد ببنجاني اس في حقيقت بن مجمع اذبت اذانى ومن اذانى فقد اذى بینانی اوجی نے مجھادیت بینائی اس الله زاد ابونعيم فعليه لعنة نے اللہ کواذیت سنجائی العم کی داستان الله- رسراج منير شرح جامع يريحي ہے كداس براللہ كي دنت بو ۔ صغيرطيع) حنرت معدين إلى وقاص رضى الله عند فرمات بي كرصنور صلى المعطية وكلم في فرمايا-جوشنس ال ربندك ما قدراني كالده كي من اراد اهل المدينة بسوء كالترتعالى اس كواس طرح يكلان كا اذاب الله كمابن وب الملح جرطرت انى كالمانات-في الماء (ملم شريف همم) ایک روایت کے الفاظ بیاں۔ وتفض محى الى مدىنه كے ساتھ برائي كااراده لابرين احد اهل المدينة بسوء كرے كاس كودوزخ كى آك س رانگ الااذاب الله في النارذوب كى طرح يھلاوے كا-الرّصاص (مسلم نفرلف طبي) حزت جابر صنى النُّرعة ذما نفي كم كصور صلى النُّرعليد ولم ف فرمايا -جال مدينه كوالي كالتداس كوقيامت من اخاف اهل المدينة اخاف الله زاد ك ون ورائ كا وراك روات ي

كاس برالندكا غنب اورلست ب-لعنة الله دغضبه (ميع ابن حال راي نيرهم) حزن علدة بن صامت رضى الدعنه فرماني بي كه صفوصلى المعابير ولم ف فرمايا -جوائل مرسنه كوظلم سے فوف روہ كردے اللہ من اخاف اهل المدينة ظلما اخاف الله

فى رواية يوم القيامة وفي اخرى وعليه

وعليه لعنة الله والملائكة والتا الرفتون زده كروك كادراس برالله المعان لايقبل الله عنه ووالقية صرفا الرفتان لونهام وكول كريت من أن المعان لا وقاء الوفاء صلا في الترك فرائد والمعان الترك وفي الترك والمدن والمدن المدن المدن المدن المدن المدن والمدن وا

الله تعالى فرقاتا ہے:-

إِنَّ الْكَنِ بُنِ يُوُذُونَ الله وَرَسُولَهُ بِهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَ

كىبارى بىن بازل بوئى جب كالنول نى مفرن عائش صرفية رضى الدينها نوت دى كى توحفور صلى الشد علبه وسلم ف خطبه دبا اور فرما با -

قدنواعائشة رضى الله عنها فنطب التبى صلى الله عليه وسلم وقال من يعدرني في رجل يؤديني

(درمنتورصم عطب

کون میری مدد کرتا ہے اس تحف کے بارے ہیں جس نے دمبری ہوی برخمت لگاکی مجھے اذبیت بہنچائی مقام عور ہے کہ جس نے حضور ضلی اللہ علیہ والم کی زدخہ محترمہ کو شایاائے س نے اللہ درسول کو اذبیت بہنچائی اور شحق لعنت ہوا تو بر بد بلید اور اس کے اعوان وانصابے ا ال مریت نبوت اور صحابہ اور نا بعین اور اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھے کیا وہ تو اس کے مقابلے میں مہت ہی زبادہ سے اور اس کے لعبد کمر مرم میں جو کچھے ہوا دہ ملاحظہ فرما ہی ہے۔

مكه مكرمه برحله

گزشتہ صفیات ہیں ذکر موجکا ہے کہ بزیر نے تحف نشین ہوتے ہی گورنر مدبنہ ولید بن عننہ کے ذریعے حضرت امام حسبن جعزت عبداللہ بن عمراور صرت عبداللہ بن زبیر صنی اللہ عنهم سے بدیت طلب کی تخی حضرت امام حسبن تو گورنر مدبنہ کے بلانے ہراس کے پاس تشاجت کئے نفے مگر صرت عبداللہ بن زبیر گورز کے پاس نہیں گئے تنے اور اسی رات وہاں سے بجرت

کے افوس کہ آج کل کچھ لوگ بزید کی جاہت اور فرزندرسول امام حبین کی مخالفت کرتے ہوئے
زبان فلم دراز کرنے ہی اور طرح طرح کے اعزاض کرنے ہیں۔ المحد للمذکر رحمت وعنایت مصطفوی علی
صاحبا الصادة والسائی سے اس ناچز گرائے اہل بہت رسول نے اپنی کتاب "امام پاک اور بزیدلید "
میں ایسے تمام اعزاضات کے مدلل و کست اور دندان کن جوابات پیش کیے ہیں اور حامیان بزید کے
میں ایسے تمام اعزاضات کے مدلل و کست اور دندان کن جوابات پیش کیے ہیں اور حامیان بزید کے
مان میں برواضع ہوجائے گی اور امام پاک کی عظمت و مرتب ، عزممیت و استقامت اور تن و
صدافت پریفین غیر مزار ل اور شخص ہوجائے گا۔
صدافت پریفین غیر مزار ل اور شخص ہوجائے گا۔

فراکر کمرمرہیں آگئے کر مکرمرہ جرت کے بعد سے اب کک وہ ترم کی بناہ ہیں ہی سکون د طبیان کی زندگی گزار رہے تنے جب اہل حجاز کی تر کان بدکی دحہ سے اس سے سخت متنفر ہو گئے توحفزت عبدالشدین زبیر نے اہل مکہ کو جمع ہونے کی دعوت دی اوران کے سامنے ایک مؤثر لقربر فرمانی حس کاخلاصہ بہ ہے کہ

ال عراق صوصًا إلى كونه الب عدار وبدكار اوربرترين من كدانهول في فرزندرسول صلی اللہ علیہ ولم کو بلایا کہ اُن کی نصرت وامداد کریں گے اور اُن کو آینا فرمانروا بنائیں گئے بگرا اُن غداروں نے البار کیا بلکروہ حکومت بزید کے ساتھ مل گئے اور پھر تو دُفرز ندر سول سے اول نے مے لیے میدان میں آگئے مصرت حبین نے ذلت کی زندگی برعزت کی موت کو ترجع دی اور وشن کے انبوہ کشر کے سامنے گردن اطاعت بنہ جکائی خدا تعالی ان بررهم فرائے اور اُن کے قانوں کو ذلیل کرے جفرت حبین کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے لید کیا ہمان لوگوں سے کسی طرح مطمئن موسکتے ہیں ؟ اور ان کی اطاعت قبول کر سکتے ہیں ہر کر نہیں ؟ خداكي نعم اللانب اينول ف اليضف كوتش كيا ب جزفائم اللبل اورصائم النمار تفاجران سے ان امور احکومت، کا زیادہ حق دارتھا اور اینے دبن اورنصنبلت وہزر گی مس ان سے بهت زیاده بهتر تفا فداکی تعمی وه قرآن کے بیائے گم راسی تھیا نے وال نہ تھا الله لغالے کے خون سے اس کے کریہ و لکا کی کوئی انتہا نہ کتی وہ روزوں کونٹراب کے بینے نہیں بدلاكرًا تھا اور نہ اس كى مجلس ميں ذكراللى كى بجائے شكارى كتول كا ذكر يونا تھا۔ دب بانمي ابن زبیر نے بزید کے متعلق کہیں تھیں۔ اس عنقریب یہ (برنیدی) لوگ جہنم کی وادی عنی ہیں طائب کے۔ (ابن انبرصی مطری صلی)

اس تقریب بدر لوگ ان کی طرف دوط سے ادر کہا کہ آب اپنی بعیت کا اعلان کریں۔
جناں جہا نہوں نے اعلان کر دیا ۔ مکہ کمرمہ ادر مدینیڈ منورہ کے سب لوگوں نے سوائے ھزت
ابن عباس ادر مجربن حنفینہ کے ان کے ہاتھ پر بعیت کرلی۔ انہوں نے یزید کے تمام عاملوں
کو مکہ و مدینہ سے لکال دیا ادر حجاز مقدس سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ یزید کو ان حالات
کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت برط الشکر مدینہ منورہ ادر مکہ مکرمہ پر حکہ کرنے کے لیے بھیااس

لٹکرنے مدینہ منورہ ہیں جو کچھ کیا وہ آب پڑھ چکے ہیں۔ اب اس لٹکرینٹر برینے حصین ہن منبر کی تیادت میں مکہ مکرمہ پہنچ کرحکہ کیا اور چونسٹھ روز تک برابر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کرکے لوگوں کو قتل کرنے رہے اور مخبنیقوں سے اس نندر نگ باری کی کرصی کو بیمنظمہ کو چیروں سے بھرویا۔

نصبوا المجانین علی لکعبہ ورموها حتی بالنارفاحترق جدار البیت انہوں نے کیب التٰرین بنیس التٰرین کی بہال کا گاگ اللہ کا علیات اور دلوارین حل گئیں۔ سنگ باری کرنے وقت وہ برشع رہا ہے کئے۔ و

خطار کا مغل الغتیق المزب نرهی بھاجداران ها السجد مغنیق مثل موٹے کف دار اون کے ہے جس سے ہم اس مجد کی دلواوں پرسنگ باری سے مجدالحرام کے ستون ٹوط پرسنگ باری سے مجدالحرام کے ستون ٹوط گئے اور دلواریں شکستا ہوگئیں۔

عمروبن دوطنة السدوسي بيشعر سراجتنا تحاسه

کیف سری صنیع اه فروی تاخن هم بین الصفا والمروی فرام فروه بین الصفا والمروی فرام فروه بین الصفا والمروی نه بنا فرام فروه بین النا فروی کونش نه بنا رسی می در البواید دالنهایه هم در طری می در البواید دالنهایه هم در طری می در البواید دالنهایه هم در می می در می می در می

رہ سب اور درندگی کامظاہرہ کیا۔ جوم نزلیب غرض ان ہے دینوں سینوں نے انتہائی بربریت اور درندگی کامظاہرہ کیا۔ جوم نزلیب کے باث ندھے دوواہ کا سخت مصیدیت میں بنایا ہے۔ کعبہ عظم کئی دوز تاک ہے لباس رہا۔ اس کی چیت جا گئی۔ دلیاریں شکستہ ہوگئیں۔ بیانتہائی نئرم ناک والم ناک ادردل سوز واقعات رہیج الاوّل سمال شدہ کے نئروع میں ہوئے ادر اسی ماہ کے آخر میں جب کہ ابھی کعبہ میں جا گئی جب کہ نزوع میں موثے ادر اسی ماہ کے آخر میں جب کہ ابھی کعبہ میں جا گئی جب کے خبراً نی جول ہی اس کے بہاکت کی خبراً نی حفر سے برائے ہوئی ہے۔ بزید کی موت کی خبراً نی حفر سے ال شام کی متبیں اسے شامیو انتہا را طاعوت ملاک ہوگیا ہے۔ بزید کی موت کی خبر سے ال شام کی متبیں

چوط گئیں اور وصلے لیت ہو گئے اور صزت عبداللہ بن زبیر کے انصار کے وصلے بند ہوگئے غنے چناں چہدوہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی لشکر خائب و خاسر ہوکر بحبا گا اور اہل مکہ کو اس لشکر شریر کے طلم و شرسے نجائے ہی۔ بری خوص نیز مد لید نے تقریباً ساٹھے تین برین کے حکومت کی اور اڑ تیس یا امالی آ بری کی عمر میں قریبہ تو این میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت پر ابن عراوہ نے یہ

ابنی امیة ان اخرملککو جسدا بحوارین شرمقید این امیر تمهارے آخری بادشاہ کی لاش توارین بس بڑی ہوئی ہے۔ طرقت منیت وعند وسادلا کوب وزق راعف مرشوم اس کی موت نے لیے وقت آگر اس کو ماراجب کہ اس کے کیہ کے پاس کورہ اور سربہ ہرلیالب مشکیزہ شراب بھارکیا ہوا تھا۔

معاويتراصغر

یزید کی ہلاکت کے تبدلوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ ہر برجیت کی۔ ببہ نوجوان نطر ًا نرم دل، نیک سیرت اور دین ومذہب کا پابند تھا۔ چوں کہ یہ بنی امیہ کی بڑوا ہوں سے بیزار اور بدول تھا اس لیے اس نے لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا کہ" ہیں حکومت سنجالنے کی قوت اور المبت نہیں رکھنا اور مجھتم ہیں کو ٹی ھزت عمر بن خطاب سا
نظر نہیں آنا جس کوتم برخلیفہ مفرر کر دوں اور نہ ہم اہل شور کی نظر آنے ہیں کہ یہ معاملہ ان پر
چیوڑ دوں المذائم اپنے معاملات کو خود ہمتر سمجھتے ہوجے چاہ ہوا پہنے بینے تحف کر لویہ کہہ
کر دہ خلافت سے دست بردار ہوگیا اور اپنے مکان میں چلاگیا اور ہیار ہوگیا چالیس دوز
کے بعد اس مکان سے اس کی لائن ہمی نکلی بعض کتے ہیں اس کو زہروہ دیا گیا۔

رطبری صلای ابن اشروہ ہی

فرزندرسول دل نبدننول سيرالنندا رهزت سييناامام حبين رمنى النهعنه اور آپ کے عزیزوں دوستوں کی الم ناک لرزہ خیر مظلوما نہ شادت اور مر مخت و نامرادیز پر بلید آور اس کے خبیت و نظر ریشکر کے جور وجفا نظلم وسم اور سیاہ کاربوں کے واتعات مغتركتب كيحواله جات اورضح روايات كيسالة اب كك محصفات بن ذكر كيه كئے جنبے حقیقت بیں نے دیمھ لیا اور سرذی عقل وننعور نے جان لیا ہو گا كہ ر سخ انسانیت میں یہ واحد الباوا قعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خود کوملان کہلانے سنے اپنے نبی صلی اللہ وللم کی وفات نزلیب کے مرت پیاس برس گزر جانے ہے ہی ہی کی خاص اولاد سے جس طرح بسمانہ اور سفا کا نہ سلوگ کیا اور طلمے وجفا کی جو أنهاكى شايزللم لى بيشاني بهي اس سے عرق آلود ہوگى كو فى اورشامى يزيدلوں نے رستى دنيا يك لعنت وملامت اور مرمت عي اين يعي جمع كي-بهان ككي لفظ يزمدوا من ل وثنام ہوگیا اور بزیریت سرکتی ونا فرمانی اور ظلم و استنبداد کاعنوان ہوگئی۔ آج بزید کے کی حامی کی تھی بیروائٹ نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام مزید دزیاد یا عمر کھے۔اس کے برعکس قرآن وحدیث اور تاریخ وسیر کی روشنی میں بیار ہے صطفے کے نورِنظ ، مرتضلی کے لخت ِ جِگر ، نبتی کے دل رہ سیدہ زہرا کے لیرے نیا امام حین رصنی النہ وہنہ کے علم قبل اخلاق وکردار برین وتعلیات کے سرمیلوکود بھئے ، محاس سی محاس نظر آنے ہی اور کیوں يز ہوں ختمی مرتب شک صنور رحمت عالم صلّی الله عليه ولم نے فرمايا تھا" حسبُن مجھ سے ہے اور

یں حین سے ہوں " یعنی حین مرے الی بیت سے میرے فن سے مرے حوالے اور نسبت سے ہے اور اس جال و کمال ، علم فضل اور اخلاق و کروار کے لحاظ سے حسین سے طام ہوں گوبا حسین خطہر سول ہیں۔ امام پاک نے میدان کر ملامیں این حشیت و نان اور عظمت ومرتبت ہی کے شایان کروار کامطاہرہ کیا۔وہ دین کے یاسان تھے۔ ناموں رسالت کے نگر بان نفے۔ وہ کسی کم زوری کامظاہرہ کرتے یامردمیدان نہ بنتے تو وبن کے اصول مط جانے عظمت و شوکت اسلام ختم ہوجاتی ،عزیمیت واستقامت کی مثال قائم مبوتی وی دین جس کے بیے بی آخرار مان نے شدیز رین لکالیف ومصالے آلام برداشت کیے، صمابر کرام طفائے راندین نے اپنی زندگیاں میں دین کے لیے وفف کیں اب اس دین کو بدلا اور مطا با جار با نخابه به دین رسول الشد کے گھرانے سے امت کوعطا ہوا، اس گھرانے براس دین کے تحفظ کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت زیادہ مائد ہوتی تنی جناں چر حنرت امام نے ابنا فرلفید اداکیا ۔ وہ کر ماہ میں حق وصدا نت اور دین کے لیے سیند برہوئے تھے النه تعالى ادراس كے رسول نے ان كى مروكى . انتہا تابت قدمى ادر استقامت داستقلال سے نوازا نظلم وجفا کی آندھیاں بھی آب کے پائے ثبات میں جنبش پیا نہیں کرسکیں صرف اس ہے کہ امام پاک کے قلب ولسان ہیں ہم آم نگی گئی۔ حق بران کا ایمان شخکم تفاوہ ظاہر باطنی آلاُنٹوں اور دائل دنیوی سے پاک ادر مبرانتے بھروہ کینے باطل کے سامنے جنگ سکے تفے کیوں کرمردان حق کے سرک فوعظ بس باطل کے سامنے جھک بنبی سکتے جھزت امام نے رضا ئے اکنی کا بندم تبدومقام ماصل کیا۔ اثبار و دفا اور صبر ورضا کا دہ مطاہرہ کیا کہ حینیت سرلبندلیوں اور سرفرازلیوں کاعنوان ہوگئی اور نام حبین سرکسی کے لیے فرار جان ہوگیا اور مجت حِسبن حان ایمان موگئی۔ آج لاکھوں مخبان حبین مہی۔ عاشقان امام ہی جن امان آل سول میں۔امام نے شہید ہوکر جو نتے و کامیا بی حاصل کی اور جن کا جو لول بالاکیا اس نے صرف برزيدي كے نهيں تبامت ك مرفائن و فاجرا ورظالم وجابر كے فسق و فجور اطلم وجبرا ور سرکشی دنا فرمانی کی را ہم صدود کر دیں اور برجم حق کو بہنند کے لیے لبند کر دیا اور امت مسلمہ کو باطل كے خلاف وط عاف اورسب كي قربان كردين كا وہ ب مثال لازوال جذب عطاكر

دباجواہل جن کا امتیاز اورانتخارہے۔ اسی لیے دنیا میں مرطرف امام پاک کو خراج محبّت بیش کیا عبارہا ہے ، ان کی یادمنائی جباتی ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام ورحمت کے بچول ہریہ کیے جاتے ہیں۔

نو وہ امام، امامت کی آبرو نجھ سے حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے۔ حشر تک زندہ ہے:برانام اے ابن ربول کرگیا ہے تو، وہ اصال نوع انسانی کے ساتھ

جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلم ہو سرحیث سرضا کو ہمارا سلم ہو اس لیکر رصنا کو ہمارا سلم ہو اس سیکر رصنا کو ہمارا سلم ہو ہم ننکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو معصوم و بے خطاکوہمارا سلام ہو سربعل ہے ہماکوہمارا سلام ہو بربان اولیاد کو ہمارا سلام ہو امن کے نامذاکوہمارا سلام ہو امن کے نامذاکوہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارات لام ہو
وہ موک و بیاس وہ فرض جہاد حق
امت کے واسطے جوا مطابی سنسی فوشی
عباس نام دارائی زخموں سے بُورچُر
اگرسے نوجوان میں میں مہیں شہید
اصغری نفی جان یہ لاکھوں درود ہوں
عائی مجتبے مجانے سے سکے شہید
تینوں کے سامے سے محی جان خداکی کی

ناَصَرولائے نناہ بیں کتے ہیں بار بار امن سے پیٹواکو ہمارا سلم ہو



## فالمين كاانجام

علماء کرام فرما نے ہیں کہ جتنے لوگ بھی حضرت امام صین رصنی الشرعنہ کے مقابلے ہیں اگر قاتلین کے نثر کی مہوئے بااس وا تعد شمادت سے راصنی وخوش ہوئے عذاب آخرت کے علاوہ دنیا ہیں بھی وہ اپنے اعمال ہدکی سزاکو پہنچے ان ہیں سے کوئی بھی البانہ نگاجی نے دنیا ہی ہیں عذاب اللی ند دکھا اور سزانہ یائی ہو۔ ان ہی سے بعض توبری طرح مارہے گئے لیمن اندھے اور روبیا ہ مو گئے لیمن مبروص اور کوؤ ھے ہو گئے اور بعض مخت عرباک بلوئ اور بیماریوں ہیں مبتلا ہوکر لماک ہوئے۔

حضرت عامر تن سعد البحلى رضى الشرعنه فرمات بهي كدهفرت امام صين رضى الشرعنه كي شهادت كے بعد بين سف فواب ميں حضوراكرم صلى الشرعليہ وسلم كو د كھا أب نے فرما يا عامر، مير سے صحابی براد ابن عازب كے باس جاكرميراسلام كمداور خبرد ہے كہ حنوں نے مير سے بيٹے حسين كو قتل كيا ہے وہ دوز في ہيں۔ ليس بي نے براد ابن عازب كي فدمت میں صاحب ہوكر بہ خواب بيان كيا انہوں نے سن كر فرما يا الشر كے رسول صلى الشرعليہ دسم من صاحب و فرما يا۔ دمقاح النجا۔ سعادت الكونين ص<u>احب</u>)

علامراً مام حافظا بن مجر حضرت على رضى التُدعية سے روايت فرماتے ہي كرحضور صلى اللّه عليه و لم نے فرما يا -

حین کا قاتل ایک آگ کے الوت میں مو کاس برال دنیا کے نصف کا عذاب

قاتل الحسين فى تابوت من نارعليه نصف عذاب اهل الدنياء افرالاسام المان الراغين فالا

صرت عبدالله ب عباس صنى الله عنه فرمان من .

َ الله تعالى في صفرت محرصلى الله عليه وسلم كى طرف وجي ميم كريس ني يحيل بن دكرياك

اوحى الله تعالى الى محمّد صلى الله عليه والم وسلوانى قتلت بيحيلي عوض ستر ہزارا فراد مارے اور اے جبیب شرح فواسے کے عوض سنر ہزارادر ستر ہزار مار نے والا ہوں۔ بن زكريا سبعين الفا وانى قاتل بابن انبتك سبعين الفا وسبعين الفاء

المتدرك مدع ، تهذيب التهذيب ما البوايد والنهاية ولي صواعق محرقه ما المتدرك مدع ، تهذيب التهذيب ما المعلى من مين الوالت عن فرمانته من كه الك مجلس من جيند آدمي بيطي موث آليس من ما أي وه من المعانب كي وه مرت سي منطيط مروركسي خرد كرسي نركسي آفت و بلا مين منبلام وا -

تواکب اور هابولایس نے بین قانوں کی اعات کی تخی مجھے توکیج بھی بنیں ہوا یہ کہ کر دہ جراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئ وہ زور زور ہے بیکار نے دکا آگ آگ فرات میں غوط لگایا بھر بھی آگ نہجی اور دہ اس آگ میں مل کو مرکبا ۔

فقال شبخ أنا اعنت وما اصابنی شئ فقام لیصلح السراج فاخن تمالنار فجعل بنادی التار التار وانغمس فی الفرات و مح ذاك فلویزل بم حشی مات ـ

(صواعق محرق ما ١٩٠١)

اسی تعم کی ایک اور روایت علامہ حافظ ابن جرعسقلانی اور سبط ابن الجوزی نے بھی سُدی سے نقل فرمائی ہے۔

انهی سبط ابن البوزی نے امام دافتری سے روایت فرمانی ہے کہ ایک بوڑھا جو لٹکریزید میں تھا مگراس نے کسی کونٹل نہیں کیا تھا وہ اندھا ہوگیا اس سے اس کا سبب بوجیا گیا تو اس نے تبایا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ ولم کود کھا۔

کرآپ عضب اک حالت برآتین براهائے ہوئے مشربہ کف کوظے بی اورآپ کے آگے فرش پری مجیا ہواہے

حاسراعن زراعیه وبیده سیف و بیت یدیه نضع و علیه عشرة ممن قتل الحسین جس برامام حسن کے دی فائن ذیج

موئے بڑے تفہر آپ نے مجھ

لىنت وملامت كى بجراب نے فون

حین سے الودہ ایک سلائی مری

انکھول سی کیمردی اسی دفت سے

مذبوحين ثولعنتى وسبني ثم اكحلنى بمرود من م الحين فاصبحت اعمى ـ

(الصواعق المحرق صافيا،

نورالابصاركا اسعافالراغبين

من اندها موکیا۔ یزیدی لشکر کے ایک سیاسی نے امام حسین رفنی النّرعذ کے سرانور کو اپنے کوئے

کی گردن میں لٹکایا تھا چندروز کے بعدلوگوں نے اس کوسخت سیاہ رُود کمیا نولوجیا کہ .۔ انك كنت انض العرب وجها تو توست فو صورت اور فوش رنگ

تفا تجه كياموااس نه كهاجس دن فقال مامرت على ليلة من حين حملت تلك المراس الاواثنان بإخذان بضبعي شم ينتهيان بي الى نارتاجيج فيد فعانى فيها وانا انكص فتسفعنى كها تارى شهرمات على اقبح حالة -

> الصواعق المحرق ص ١٩٢١ نوى الابصار صيا اسعاف الراعبين صالا

سے اس نے ھزت حین کے م کو این گنورے کی کردن سے باندھ کرلٹایا اس دن سے سردوزرات کودو آدمی میرے یاس آنے ہی اورمیرے دونوں بازو برا کرمجھ البی فکر سے ماتے ہی ماں سے سی آگ ہوتی ہے اس آگ م مجمع مند کے بل وال روز کال لیتے ہیں اس وجہسے میرامنہ ساہ سوگاہے صاکتم دیدرے بورادی کتے ہی کہ وه نمایت بری حالت می مرا

علامه امام ابن جرنتمي كي رحمنة الدُّعليفِل فرانع بس-تحقیق اک بوط ھے نے نبی صلی الٹرطلبہ وسلم كوفواب مي وبجعاكة بسكة ك

ان شيخاراى التبى صلىلله عليه وسلوفى النوم وبيزيديه

طشت فيهادم والناس يعضون عليه فيلطخهرحتى انتهت اليه فقلت ماحض ت فقال لى هويت فاوما الل بأصبعه فاصبحت اعمى-

(الصواعق المحرقه)

الك طشت ركها بي س من فون تها. اورلوگ آب کے سامنے بیش کیے جا رہے تھے آپ ان کی آنکھول یں اس فن سے نگارہے تھے سان کے کہ مل کھی میش ہوا اور ہی نے عرض کیا می مفلط بن نبس كالفاء آب نے فرمایا نیاس کی فواہش نوز کھتا تھا بھرآب نے انكى سے مرى طرف اشاره كيائي مي اس دفت سے اندھا ہوگیا۔

حضرت احمدالورجاء العطاري نے فرمایا لوگو! ال مبت نبوت میں سے کسی کو برا نہ کہو كيون كه تارا أكب يراوسي تفاجو بلجيم مين ے تھا اور کوفہ سے آیا تھا اس نے کہا تم نے اس فاسن ابن فاستی دسین بنالی كونهين ديمها كالشرف اس كونش كرفالا. ومعاذالش بس اسى وقت الترف (ايمان سے دوتارہے اس کی انھول میں اسے تواس كى بصارت جاتى رسى -

فاتذكان لناجارمن بلهجيم قدمعلينامن الكوفة قالااما نرون الى هذا الفاسق ابن الفاسق قتله الله فرماه الله بكركبين فى عينيه فنهب بصراء-(تهنيب التهنيب)

علامرالبارزی حزت مفورسے روایت فرانے ہی کرانموں نے شام میں ایک تخف كومكهاس كاجره فنزيرصا تعا-انهول فاس ساس كاسب لوها تواس في كما-

كه وه مرروز حفرن على (رصنى النهوند) براك ہزارم تنہ اور عمد کے روز چار مزارم تبران بر اوران كى اولادېرلىنت كىياكر ياتھا دمعا دالنى نواكب إت اس في ذاب مين في الله

انه كان يلعن عليا كل يوم الف مرة وفي الجمعة اربعة الانمرة واولاده معدفرايت النبى صلى الله عليه وسلم و

علید ولم کود کمیاا دراس نے طویل نواب کادکر
کیا اس میں بیٹھی تھا کہ حضرت میں بیٹر کا رہی الائن ا نے اس کی حضور کی بارگاہ میں بیٹر کا یت کی
فرصفور نے اس بلونٹ کی اور اس کے
منبر بر خفوک دیا تو اس کامند خنز برج بیا ہوگیا
اور دہ لوگوں کے لیے ایک درسس
عبرت بن گیا ۔

ذكرمناماطويلامن جملة ان الحسن شكاه اليه فلعنه تحريصتي في وجهه فصار موضع بصاقة خنزيراوصار الية للناس ـ

> (الصواعق المحرق) م<u>١٩٢</u>

جب معرك كراباس بے دين اشقياء في إلى بت بوت بر بانى بتدكر ديا اورب ننب باس سے بت بوت بيانى بتدكر ديا اورب ننب بياس سے بت اب موے نوایک بدلخت في ايام ياك كونا طب كر كے كما .

اس کود کھی دیمنی اپنے آپ کو کہا جاگر کو تہ اسمان جسائے مگر ہاک نظرہ بھی اس کے یانی سے نہیں چکھے کا بیمان اس کہ پاسائی مرسے کا امام حسین نے اس کے معلق دعا فرمائی اے السراس کو بیاسا میں مارنا اس کے بیداس کی بی حالت ہو گئی کہ بہت زیادہ پانی بینے کے بادود بھی سراج نہ توابیات اسکو بیاس کی حالت ہی میں مرکبا۔

انظراليه كاته كين السباء لا تناوت منه قطرة حتى تبوت عطشا فقال له الحسين اللهم افتله عطشا فلم يرومع كثرة شربه للماء حتى مات عطشاء

(الصواعة المحرق مهي) (ابن اشير صبي)

جس بربخت نے معصوم علی اصغر کے طلق بی تربیورت کیا تھا وہ الیے مرض بی مبتلا ہواکہ اس کے منہ اور سبط بین منبلا ہواکہ اس کے منہ اور سبط بین تو ہائی جیڑا ہواکہ اس کے منہ اور سبط بیز تو ہائی جیڑا کئے کی طرف بہت برودت یعنی سروی پیدا ہوگئی رچناں جداس کے صنہ اور سبط بیز تو ہائی جیڑا کے بروف رکھتے اور نبکھا بلا ننے اور اس کی لینت کی طرف آگ جلا ننے گرکسی طرح بھی جین زیراً۔ وھو یصب العطش فیو تی اور وہ چیڑھ کی کہتا ہا س بیاں تواس کے دھو یصب العطش فیو تی

سیسنو۔پانی اور دودھ لایا جا آاگراس کو پان گھڑے بھی پائے جاتے تووہ پی جانا ادر بھر بھی باس کہ کے بختا آٹر اسی طرح بیتے پیتے اس کا بریٹ بھیٹ گیا۔

بسويق وماء ولبن لوشرب خست لكفناهم فيش به نثم يصبح فيسقى كذلك الى ان انقتربطنه (الصواعق المحرق مال

حضرت الو محرسليان الأعمش كوفي البي رضى الشرعية فرمات بهرك مين جح سب الشرك بیے کیا دوران طواف میں نے ایک شخص کو دمکھا کہ خلات کعبہ کے ساتھ جٹیا ہوا یہ کہ رہا تھا کہ "ك النَّد مجه بخش دے اور ي كمان كرنا ہوں كه تو مجھ نہيں بختے كا" بي اس كى بات ير بت متعجب بواكسنان التراتقيم اس كاكساكناه هي كرمس كي خب ش كاس وكمان بين خېرمى غاموش رېا درطوا ف مېر مفروف رېا دوسر سے پيير سيس ساده بجيرسي كهدر با تھا-میری جرانی میں اضافہ ہوا میں نے طوات سے فارغ ہوکراس سے کہاکہ تو آبے عظم منام بہت جہاں بواے سے بڑا گناہ بھی بخشا جانا ہے آلو اگر آو الدعز وحل سے معفرت اور جمت مانكتا ہے نواس سے امبد بھی رکھ کیوں کہ وہ برطارتھم وکر مم ہے استخف نے کہا اے اللہ مے بند سے توکون ہے؟ میں نے کہا میں سلیمان الاعمش مول اس نے کہا اے سلیمان تم مانگواورامید بھی رکھو ہیں بھی تھی تھی تمہارہے ہی صیا خیال رکھتا تھا لیکن اے بنہیں یہ کہااور میرا ہاند کوا کرمجھ ایک طرف ہے گیا اور کہا مراگناہ بہت واسے میں نے کہاکیا تراگناہ بہاڑوں۔ آسانوں۔ زمینوں اور عرش ہے تھی بڑا ہے ؟ کینے لگا ہاں میراکناہ بڑا ہی ہے اسنو س تهیں بتانا ہوں وہ بڑی عیب بات ہے جو میں نے دکھی سے میں نے کہا ساؤالٹہ تم پر رقم کرے۔اس نے کہا ہے سلیمان میں ان ستے آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت حسین بن علی رفنی النّروند کے سرکویزید کے پاس لائے تھے۔ بھر مزیدنے اس سرکوٹنہر کے بام لاٹکانے کا عروا ۔ بھراس کے علم سے آباراگیا اور سونے کے طشت میں رکد کراس کے سونے زیند، کی جگر رکھا گیا۔ آدھی راٹ کے دقت برند کی ہوی اکٹی تواجانگ اس نے دیمھا کہ ایک نورانی شعاع امام کے سرسے ہے کر آسمان تک چک ری ہے وہ یہ دیکھ کریخت فوف زدہ موئی اور اس نے بزید کو حکایا اور کھا اٹھ کر دیکھویں ایک عجب منظود کھورسی موں بزیدنے می ال روننی کو دیکھ کرکھا چہ رہو ہیں بھی دیکھ رہا ہوں ہوتہ دیکھ رہی ہو جب جب ہوتی کی اس روننی کو دیکھ کرکھا چہ رہو ہیں بھی دیکھ رہا ہوں ہوتہ کہ دیا ہے سبز ہیں کھاگیا راس کی نگرانی سے سرمبارک نکا لینے کا حکم دیا ۔ چنال چہ وہ نکالاگیا اور خیم ہواجا کو گھانا کھا آئے۔

یہال کمک کوسورج عزوب ہوگیا اور کا فی رات گزرگئی تو ہم سوگئے۔ ایا نک میں جاگ پڑا اور دیکھا کہ آسیاں کمک کوسورج عزوب ہوگیا اور کا فی رات گزرگئی تو ہم سوگئے۔ ایا نک میں جاگ پڑا اور کہ جائے اور اس میں سے بھاڑ کی سی گرج اور ہروں کے بلنے کئی کی آواز آرہی ہے بھروہ باول قریب ہوتاگیا بھان مک کے زبین سے بل گیا اور اس میں سے فرش اور کرسیاں کی دیں اور لیکا رف دیکا ور لیکا رف دیکا اور اس ہی ہے اور اس کے ہاتھ ہیں ایک موثن اور کرسیاں کی دیں اور لیکا رف دیکا اور اس ہے بین وہ نرش کھیایا اور اس ہرکر سیاں رکھ دیں اور لیکا رف دیکا اس جسین و اس اور اور سرمبارک سے ہاں کہ طرے ہوکر کہا :۔

السلامعليك ياولى الله السلامعليك يابقية الصالحين عشت سعيد اوقتلت طريدا ولو تزل عطشان حتى الحقك الله بنارحمك الله ولاعفى لقاتلك الويل تقاتلك غدامن التارثوزال و قعدعلى الكرسى من تلك الكراسي -

سلام ہو تجو پراے اللہ کے ولی سلام ہو تجھ ہرائے لقبۃ الصالحین زندہ رہے تم سعید موکر اور قتل ہوئے مراب کا دیا۔ موکر اور قتل ہوئے تم طرید لینی فلف ہوکر پیا سے رہے حتی کہ اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللّٰہ تم پررهم فرمائے اور تنمار سے فائل کے لیے خِتْ شنہیں تنمار سے فائل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا مہت براٹھ کانا ہے۔

یہ فرماکروہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی بر بیٹیے گئے پھر کھوڑی دیر کے ابد ایک اور باول آیا وہ اسی طرح زبین سے مل گیا اور میں نے شاکرایک منادی نے نداکی لئے نبی اللہ لئے نوح تشرفیٹ لائے ناگاہ ایک صاحب وجام سے زردی مائل چہرہ جنت کے حلول میں وہ طلے پہنے ہوئے تشرفیٹ لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ کے اور ایک کرسی پر مبیٹے گئے بھراکی اور برا اباول آیا اور اس میں سے صفرت ابرائی ملیالیا نمودار ہوئے انہوں نے بھی دہی کلمان فرمائے اور ایک کرسی پربعظ گئے۔ اسی طہرت حفرت موسی اور ایک کرسیوں پرجا بیٹے حفرت موسی اور حضرت عبی برطا بادل آیا اس میں سے حفرت محرصلی اللہ علیہ وقلہ اور حفرت حسن رصنی اللہ عنما اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے حفرت محرصلی اللہ علیہ وکلم سرکے یاس تشرافیت سے گئے اور سرکو بینے سے لگا یا اور بہت روشے۔ بچر حضرت فاظمہ کو دیا انہوں نے بھی بینے سے لگا یا اور بہت روشے۔ بچر حضرت فاظمہ کو دیا انہوں نے بھی بینے سے لگا یا اور بہت روشے اور معلی اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم میں آکہ لوں نعوبیت کی۔

السلام على الولد الطيب السلام على الخلق الطيب اعظم الله الجرك واحسن عزاءك في ابنك الحسين-

سلام ہوپاکیزہ فطرت و خصلت داسے پاک فرزند برالتٰد آب کوہدت ربادہ بواب عطا فرمائے اور آپ کے فرزند حسین کے داس امتحان ہم احن صبر دے۔
اسی طرح حفرت نوح حضرت ابر اسمیم حضرت موسیٰ حضرت علی علیم السلام نے بھی تعزیب فرمائی کے بھر صنور صلی التٰہ علیہ دعم نے ان انبیا رکرام علیم السلام سے فرمایا کہ آپ گواہ میں خودالتٰہ ہی کافی کو اہ ہے۔ یمبری امت کے ان لوگوں پرجنہوں نے میرے بعد ممیری کواس طرح قبل کرکے مجھے بدبدلہ دیا ہے۔ یمبرایک فرختے نے آب کے قریب اگروض کو اس طرح قبل کرکے مجھے بدبدلہ دیا ہے۔ یمبرایک فرختے نے آب کے قریب اگروض موں النّہ تعالیہ دیا ہے۔ کا طاعت کا حکم دیا ہے اگر آب جھے حکم دین تویل ان لوگوں النّہ تعالیہ دیا ہے اگر آب جھے حکم دین تویل ان لوگوں دریا وی النّہ تعالیہ کردوں۔ بھرایک اور فرضتہ نے آکر عرض کیا ہے الوالقاسم! بیس دریا وی اللّہ تعالیہ نے نوائیں تو دریا وی کو مون اللّہ تعالیہ نوائیں تو دریا وی کو مون کے ان کو تسب اور دوں۔ آب سے نرمایا اسے فرتو ایسا کرنے سے باز رہو۔

توصرت حن نے کہا نا اجان ایدوسرے ہوئے ہیں ہی دہ لوگ ہی جوسرے بھائی

فقال الحسن باجدالا هؤلاء الترقود هم الذين يحرسون اخى و

كي مركولاف بادرين نظاني ومقرر من نوسي على الله عليه والم نے فرمایا لے میرے رب کے فرشتوان کوقت ل کردو مرے بیٹے کے تل کے دیے یں۔ تو فدا کی تعمالی کچه دیری گزری تفی کهیں نے دیکھا وہ میرے سے ساتھی تال کر دیے گئے بھراک فرشنہ مجھے بھی قتل كن كوآيا توس نے بكارالے إوالم مجي بيائي اور مجريرهم فرمائين الندآب يرجم فرمائ توآب في فرشة سوفايا اسے رہنے دو کھرآپ نے مرب قریب أكر فرما ياتوان سترادميون مي سي معجو مرا نے تے ہیں نے کیا ہاں! لس آب نے ایا ہے مرے کندھیں ڈال المعصمنك بلكراديا امرفرايا فلانجدير رهم ندكر اور مرتجي بخف الدنيري للول كونار دورخ مي صلائے أوبد وجب كرمي الله كي رجمت سے المبد بول حرب اعمش ني بيركن كرفرما يااد مرخت مجهد سے دور ہو کمیں نری وجہ سے تھ بر طی عذاب نازل ومائے۔

هم الذين اتوابراسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ياملائكة ربى اتتلوهم بقتله ابنى فوالله مالبثت الابسيراحتى لايت اصابي قدد بحوا اجمعين قال فلصق بى ملك ليد بحتى فنادية يا ابا القاسط جرنى رحمني يرحمك للهفقال مو عندودنامنی وقال انت من السبعين رجلا قلت نعم فالفي يدال في منكبي وسحبنى عالى وجهي وقال لارحك الله ولاغفى لك احرف الله عظامك بالنارفلن الك اليست من رخمة الله فقال الاعمش اليك عتى فاتى اخاف ان اعاقب من اجلك

(نورالابصاره ۱۲۹) مذاب نازل مومائے ۔ علام امام مافظ ابن جرعسقلانی نے صرت صالح شحام سے روایت نقل فرمائی کردہ ذماتے

علامه امام عافظ ابن فرحسفلای مصطرف ساح محام مصروبیت مس روای دوه در سطح می می که بین که

نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں کُرات میں ہاتف غیبی نے آوازدی خبردار!اس کو بائی مت بلا - بہ قال حسین بن علی ہے۔ اس کے لیے قیامت تک برسزا ہے کہ اسی طرح بیاسا ہی رہے (تحدیدالقوس فی تیخیص مندالفردوس)

علامه امام حلال الدين سيوطى محاضرات وتكاورات ببي نقل فرما تن بني:

حصل بالكوفة جدرى في بعض السنين عمى فيه الف وخمسمائة

من ذریة من حضر واقتل الحسین رضی الله عند - (نورالابصارته) کونیس ایک سال حیک بولی اس می در بطوم زارا ولاد ان لوگول کی اندهی مولگیٔ-و هزن صین رضی النروند کے قتل کے لیے گئے تھے۔

ابن عینیداینی دادی ام ابی سے روایت فراتے ہی کہ دو آدمی عیفین یں سے

ترسن بى شرك تق

فیاتی میں ان میں ہے ایک کا اکر تناسل تو آنا کمبا ہوگیا کہ وہ اپنی کمر ایا کردن ہیر درس کی طرح السیط لیتا اور دومرے کو اس قدر بیاس گلتی کہ وہ پوری پھال ہی جانا نگر اس کی بیاس نہ بھتی بھال ہی دوسری لائی جاتی دھنے نہ سفیان فرطت میں ان میں سے میں نے ایک کے میں ان میں سے میں نے ایک کے میں ان میں سے میں نے ایک کے

قالت فاما احده ها فطال ذكر كاحتى كان بلغه واما الأخر فكان يستقبل الرواية بفيه حتى يأتى على الخرها قال فيان ريت ابن احدها وكان مجنونا - ( تهذيب التهن يب صرحة و سرح الشها د تين صرة عموم مواعق هعرقه الشها د تين صرة عموم مواعق هعرقه مراحة

گزشته صفیات میں گزر جکا ہے کہ کوفیوں نے صرت امام خسین رضی النّرونہ کوفطوط کھے کہ کوفیوں نے صرت امام خسین رضی النّرونہ کوفطوط کھے کہ کوفیوں نعدیں وہ ہے و فا ہو گئے اور ان کی ہے وفائی می صفرت امام اور آ ہے کہ اقرباً اوراعوان والفسار کی شہاوت کا سبب میں ۔ اس ہے وفائی پر اکثر کوفی ہمت زیاوہ فاوم نے اور جا ہمتے نئے کسی طرح اس علطی کی لافی ہوجائے اور بدنا می کا داغ وصل جائے جناں جبران نوابین نے صفرت سلیمان بن صود کے موجائے اور بدنا می کا داغ وصل جائے جناں جبران نوابین نے صفرت سلیمان بن صدد کے

ہاند پرسیت کی کم خون حسین کا انتقام لیں گئے۔

متروع بن نوھزت کیان بن طرد کے اردگرد بہت زبادہ لوگ اپنے عہد برقائم سے
ان بی سے اکٹر سائھ جیوڑ گئے اور مخلصین کی نعداد کم رہ کئی گرید لوگ اپنے عہد برقائم سے
اور انہوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے شام جاکرابن زیاد سے جنگ کی جائے اجتبی دور کہ
لوگوں سے نیٹا جائے ۔ یہ لوگ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے نظے داست میں بدلاگ کر بلا
اور انہوں نے بیٹا جائے ۔ یہ لوگ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے نظے داست میں بدلاگ کر بلا
طالب ہوئے ۔ جب بہاں سے روانہ ہوکر شام کے قریب پہنچے ادر ابن زیاد کو اُن کے
قریب کہ جنگ ہوئی اور سلیمان نے ساتھ ہوں نے باوجود فلیل مونے کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا۔
موت کے کھا طی آبار دیا۔ ابن زیاد کی طون سے برابر لشکر اور مدد بہنچی رہی آخر حضرت سلیمان
حسین بن نم رہے ہانہ سے قبل ہوئے اور اسی طرح اُن کے دقت بھاگ تھا۔
جند با نی جورہ گئے تھے وہ اپنی شکست یقینی سمجہ کر رات کے دقت بھاگ تھا۔

مخقریہ ہے کہ اس نے لوگوں سے کہا جھے ہراس شخص کا بہتہ نبا و بوابن سعد کے نشکر میں نظاور امام صبن کے مقابلے میں گیا تھا یا جوان کے قتل سے نوش ہوا تھا لوگوں نے بت نا شروع کیا اور فتار نے ان کومار نا اور سولی پراٹکانا شروع کر دیا اس طرح سیکڑوں آڈمیوں کومارا۔

عمروين سعد

ایک دن مختار نے اپنے دوسنوں سے کہا کہ کل میں ایک ایسے تض کو ماروں گا۔ حسب نمام مومنین اور ملائکہ مفرین کئی خوش ہوں گے، اس دفت اس کے پاس شم ىن اسود تحفى ببيتها تھا وہ سمجھ كباكہ نختار كارا دہ عمرو بن سعد كومار نے كا ہے جنال جبراسُ نے ایک آدمی کوعمرو بن سعد کے بلانے کے لیے بھیجا عمرو بن سعد نے اپنے بیٹے حفص كوبيج ديا حب وه آيا توختار نے اس سے بوجھا تراب كهاں ہے ؟ اس نے كها كھري ہے۔ نتار نے کہا اب"رے "کی حکومت جھوڑ کرکیوں کھ مبطیا ہوا ہے حضرت حسین کے تا کے دن کیوں نہ کھر بیٹھا۔ پھراس نے اپنے خاص محافظ الوعمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد كوقتل كركے اس كا سركا ك كرتے آ - وه كيا اور اس ف ابن سعد كوقتل كيا اور اس كاسركاك كراين تبامي جياكر ب أيا اور نحارك آگ لاك ركه ديا بخار في عض سے كها بهجائت ہو بیکس کاسرہے ؟ اس نے انالندواناالبدراجون بڑھ کرکھا ہاں بیمیرے باپ کاسرہے اور بان کے بعد زندگی میں مجھ مزانہ میں مقار نے کہا ہے کہتے ہو مکم دیا اس کو ہمی تل کروہ دہ بھی قتل ہوا نحار نے کہا عمرہ کا سرحین کے سرکا بدلہ ہے اور حفی کا سرعلی بی حسین کے سرکا۔ ا گڑے یہ دونوں کے برابر نہیں ہو گئے۔خدا کی تھم ااگریں ایک تھائی قرلش کو بھی قتل کردوں تو وہ ب حین کی ایک انگلی کے برار بھی بنیں ہو سکتے۔

فتارنے ان دونوں سرول کو صرف می بن خفیہ کے باس جیم دیا ادرساتھ لکھ بھیجاکہ جس جس پر مجھے فدرت حاصل ہوئی ہے اس کو بیں نے تسل کر دیا ہے اور جوبا فی رہ گئے ہیں وہ مجماللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ادر حب مک بیں اُن کے ناپاک وجود سے زبین کو پاک مذکر دول گاان کی تلاش سے باز نہ رہول گا (طری مالا این اثیر صری اللہ والنہا یہ صلی ا المم إن بيرين رضي التُرعنه فرمات بي كرابك دن : \_

علامهابن كثيرامام وافدى كي قل فرماني بس كم

 كان سعى بن ابى وقاص رضى الله تعالى عندجالسا ذات يوم إذجاء غلامرله ودمه يسيل على عقبيه فقال له سعى من فعل بكهنا ؟ فقال ابنك عمر فقال سعى اللهم اقتله و اسل دمه وكان سعره ستباب الدى عوة - (البليه والنها يمسم)

## خولى بن بزيد

خولی وہ بربخت انسان تھاجس نے حضرت امام حمین رضی النّہ عنہ کو تتل کیا ادر سر الور کوجہم اقدس سے جدا کیا تھا۔ اس بربخت کی گرفتاری کے بیے مختار نے معاذبن ہانی ادر اپنے محافظ خاص الوعمرہ کوچند بیا ہمیوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آگر خولی کے مکان کا محاصرہ کر لیا اس بدنجت کومعلوم ہوا تو یہ ابینے مکان کے اندر ایک جگہ جیپ گیا ادر ہوی سے کہ دیا کہ تم لاعلمی ظامر کردیا۔ معاذ نے ابوعمرہ سے کہا تم آواز دو۔ آداز سن کرخولی کی ہیوی باہز کلی انہوں نے کہا تمہارا شوہرکہاں ہے؟ اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے! اور ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کا مقام بنا دیا یہ اس جگر پہنچے اور اس کو گرفتار کرلیا . فتار کے سامنے بیش کیا گیا اس نے اس کے تنل اور طبانے کا حکم دیا۔ جنال جہاس بدنجت کو پہلے تنل کیا گیا اور پھر طبا دیا گیا۔

ف اخولی کی بیوی عیوف بنت مالک بن نهار هنرمون کی رہنے والی تھی جب دن سے خولی هن بوگئی تھی -خولی هنرت حسین رفنی النّه عنه کا سرالیا تھا اس دن سے وہ اس کی دُثمن ہوگئی تھی -رطبری صلّ ابن ایٹرونہ البرایہ والنمایہ متاہم )

شمرذى الجوشن

ملم بن عبداللہ الضبابی کتا ہے کہ ہم شمر ذی الجوشن کے ہم راہ تیزروکھوڑوں بر سوار ہوکر کوفہ سے نکلے ۔ ختار کے غلام زربی نے ہماراتها قتب کیا ہم نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑائے لیکن زربی نے ہمیں آلیا اور شمر برچلہ اور بوا یشمراس کے جملے کو روکنا رہا آخر شمر نے ایک الیا وارکیا کہ اس کی کمر توڑدی جب نتار کومعلوم موا تو اس نے کہا اگریہ مجھ سے مشورہ کر یا تو ہیں اس کو اس طرح شمر برچلہ کرنے کا حکم بند دیا ۔

شمروہاں سے جل کر کو فہ اور بھرہ کے تقریباً درمیان دریا کے کنار سے بروا تع ایک
گاؤں کلتا نید ہیں ہنجا اور ایک دبہاتی مزدور کو باکراس کو ہاریٹ کر مجبور کر دیا کہ میرا پی خطام صعب
بن زبیر کے بہنچا نے ۔ اس خطیر یہ بنیہ لکھا نخایشمرذی الجوشن کی طرن سے امیر صعب بن
زبیر کے نام ۔ وہ مزدور اس خطاکو سے کرروا نہ ہوا۔ راستہ ہیں ایک برااگاؤں آباد نخااس ہیں ہینج
کروہ مزدور اپنے ایک جانے والے مزدور دوست سے ملا اور اس سے شمر کی متی اور زیادتی
کی شکایت کر رہا تھا۔ اتفاق سے اسی گاؤں ہیں منجار کے محافظ و سنے کارئیس ابو عمرہ جین سے
مزدور باتیں کر رہے نئے مختار کا ایک سیا ہی عبدالرحمان بن عبیدوہاں سے گزرا اس نے
مزدور باتیں کر رہے اس شمر کا وہ خطور کھا اور بنتہ براھ کر مزدور سے پوجیا کہ شمر کہاں ہے ؛ مزدور

نے تبادیا اس بہا ہی نے فوراً آگر ابوعم ہ کو تبایا۔ یہ اسی وقت اپنے سیاسیوں کے ساتھ

اس کی طرف چلے مسلم بن عبدالشد کہنا ہے ہیں نے شمر سے کہا ہیں بہاں سے چلے مہال

عاجیے کیوں کہ بہاں مجھے فوف سامحوں ہوتا ہے۔ شمر نے کہا ہیں بین دن سے پہلے بہاں

سے نہیں جاؤں گا ادر ہیں ہم جت ان موں کہ نہیں یہ فوٹ فیٹار کذاب کی وجہ سے فیوس ہوراہے

ادر تم مرعوب ہوگئے ہو۔ جناں چیرات کو ہیں گھوڑوں کی ٹاایوں کی آواز سن کر جاگ ہڑا اوراپنی

آنھیں مل رہا تھا کہ اسنے ہیں انہوں نے آگر نجیر کی اور ہماری جو فیٹولوں کو گھرے یں ہے لیا

ہم توا پنے گھوڑے وغیرہ چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ نکلے اور وہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے دہ کرٹے

زرہ وغیرہ بھی نہیں سکا ایک برانی سی جا در اورائے ہوئے صرف نیزہ ہاتھ میں سے کران کا

مقابلہ کرنے لگا۔ بھوڑی ہی دیر کے بعد ہیں نے بحیر کی آواز کے ساتھ سناکہ النہ نے خبیت کوئٹل کہ رویا بھراس کی لاش کو کتوں کے لیے بھینک ویا گیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئٹل کے روالنہا یہ حاب کے ابن اثیر صربحہ کوئٹل کر دیا بھراس کی لاش کو کتوں کے لیے بھینک ویا گیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئٹل کے روالنہا یہ حاب کے ابن اثیر صربحہ کوئٹل کر دیا بھراس کی لاش کو کتوں کے لیے بھینک ویا گیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئٹل کی دیا گھراس کی لاش کو کتوں کے لیے بھینک ویا گیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئٹل کی دیا گھراس کی لاش کو کتوں کے لیے بھینک ویا گیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئٹل کی دیا گھراسی ویا گیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئیل کیا۔ (طبری صابحہ ابن اثیر صربحہ کوئیل کیا دی کوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیوں کوئٹل کی دیا گھراسی کیا گھراسی کوئٹل کوئٹل کی دو کوئٹل کی دیا گھراسی کی دیا گھراسی کوئٹل کوئٹل کی دو کوئٹل کے دو کوئٹل کی دیا گھراسی کی دیا گھراسی کوئٹل کے دوئٹل کوئٹل کی دوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیا گھراسی کی دیا گھراسی کوئٹل کی دیا گھراسی کے دوئٹل کی دیا گھراسی کوئٹل کی دوئٹل کی دوئٹل کے دیوں کوئٹل کی دیا گھراسی کی دوئٹل کوئٹل کی دوئٹل کی دوئ

مالک بن اعبن الجہنی بیان کرتے ہی کہ عبداللّٰہ بن دباس حب نے محد بن عاربن ایس کوقتل کیا تھا اس نے قالمان حسین ہی سے جند آدمیوں کے نام ختار کو بتائے جن میں عبداللّٰہ بن سید بن النیرالبدی ادر علی بن النیرالبدی ادر علی بن النیرالبدی ادر علی بن الله المحاربی بھی تخے ادریہ فادسیہ بیں رہنے تخے رفتار نے اپنے سرداروں میں ایک سردار الونم والک بن عمرو النہدی کوان کی گرفتاری کے بیے بھیجا۔ اس نے دہاں بہنچ کران کو گرفتار کرایا ادر فتار کے النہدی کوان کی گرفتار کرایا ادر فتار کے

اے اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور آل رسول کے ڈمنو اجسین بن علی کہاں ہیں بمیرے سامنے حسین کا حتی اواکرو ظالمو ابتم نے اس کوقتل کیا جس پرنماز ہیں ٹمہیں درو دیا ہے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا۔ اللہ آپ پر

ياعداء الله واعداء كتابه واعداء رسوله وال رسوله ابن الحسين ابن على ادو الى الحسين قتلتومن امرتم بالصلوة عليه فى الصلوة قالوا رحمك الله

سامنے لاکرمیش کیا فتار نے ان سے کہا-

رقم فرمائے ہمیں زبردئی جیجاگیا تھامالا کرہم لیندنہ ہیں کرنے تھے۔اب ہم بیر اصان فرمائیں اور مہیں چیوطردیں۔ فتار نے کہاکیا تم نے اپنے بنی کے نواسے پراصان کیا اور ان کوچیوط اور ان کو

بعثنا ونحن كارهون فامنن علينا واستنقنا قال المختار فهلامننتم على الحسين ابن نبيكمو استبقيتموه واسقيتموه-الخ-

بھزئی نے مالک البدی سے کہا تونے ان کی ٹوپی آباری تھی ،عبدالتُدبن کال نے کہا جی ہاں اسی نے اباری تھی ،عبدالتُدبن کال نے کہا جی ہاں اسی نے آباری تھی۔ نتار نے حکم دیا اس کے دونوں ہا تھ اور دونوں یا وُں کاط کرھیوڑ دو تاکہ یہ اسی طرح نزاب ترطب کر مرجائے جناں جہاں کے حکم بڑیل کیا گیا، دروہ ترب زب کرمرا اور دوسر سے دونوں لینی عبدالتُ الجہنی کوعبدالتُدبن کا مل نے اور حکل بن مالک المحار بی کو سعر بن ابی سعر نے نتار کے حکم سے قتل کر دیا۔ (طبری صبح اللہ ابن انبر صبح ہے)

مكم ين طفيل الطائي

اس نے کہ باہیں صرت عباس علم دار کے باس ادر اسلوبہ قبیہ کیا تھا ادر صرت حین کو تی خرر نہیں کا محار اسلام کے بائیا ہے ہیں سکا تھا جس سے ان کو کوئی ضرر نہیں کا محار اندین کا مل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیا ۔ اس نے جا کر گرفتار کہ لیا جا کھی والے عدی بن حائم کے باس جا کر فرقاری کے لیے بھیا ۔ اس کو چیا ایک ۔ فقائمدی کی ندر اور احترام کرتا نخا ۔ عدی فقار کے باس برائے سفارش آئے ۔ سیا مہیوں کوراستہ ہیں معلوم موانو انہوں نے عبداللہ بن کا مل سے کہا کہ فتار عدی کی سفارش قبول کا ہیں گے اور خبیث موانو انہوں نے عبداللہ بن کا مل سے کہا کہ فتار عدی کی سفارش قبول کا ہیں گے اور خبیث نے جائے کا حالاں کہ آب اس کے جرم سے بخوبی دانف ہیں بہتر ہے ہے کہم اس کوفتار کے باس نہ ہے گئی اور کہا تو نے ابن کا مل نے اجازت دے دی جیاں جہاس کو ایک مکان بیں سے گئے اور کہا تو نے ابن علی کا لباس آ بارا تھا ہم تیرالیا س آبار نے ہیں جناں جہانہ ول

سم تجے تیروں کا نشانہ بنانے ہیں یہ کہ کرتیروں سے اس کو ہاک کر دیا۔

ادهرودى فتاركے ياس يہني فتار نے ان كا احترام كيا اور آنے كى غرض لوھي عدى نے بیان کی ۔ فتار نے کہا ابوظرافی تم قاتلان حبین کی مفارش کرتے ہو۔ عدی نے کہا اس میر جونا ازام ہے بختار نے کہا اگریہ سے ہے توہم اس کو چیور دیں گئے انھی پرگفتگو مبور ہی کھی کہ ابن كامل في أكر عكيم كي قتل كي اطلاع دي في ارف كها تم في ال دمير بي إلى الم يغير اتنی طبدی کیوں قتل کردیا۔ و کھویہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہی ادر بیاس بات کے ا بل بس كدان كى سفارش قبول كى جائے۔ ابن كامل نے كها آب كے شيوں نے بذما اور ميں مجور مولیا۔ عدی نے ابن کامل کو مرا محلاکہا۔ ابن کامل بھی جواب دینے لگے مگر فتار نے اس کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ عدی ناراض مو کرآگئے۔ رطبری صبی ابن البرس البرای والنابیط الله الوسعيدالصيفل كهتة بب كرسع الحنفي في متاركوجيد قاللان صبين كابته بتابا فتاريف عبدالندين كامل كوان كى گرفتارى كے ليے بھيا۔اس نے ان بس سے زباد بن مالک عمران بن خالد عبدالرحل بن ابى فشكارة البحلي اورعبدالله بن فلبس الخواتي كوكر فناركيا اور فتارك سامنييش كبانحارف ان بإجها-

اع مالین اور حنت کے نوجوانوں کے سرداركي قالوبي شك الداج تم بدلے گا ہے شک دہ وری آج تہار بے برامنوں دن ہے کرآئی ہے دہ ورس بوصفرت حسبن کے ساتھ تھی جی براننول نے تبصنہ کیا تھا۔ نتارنے مکم دیا سربازاران کی گردیمی مارویس ان کے ماندالیای کیاگیا۔ ياقتلة الصالحين وقتله شيه شباب اهل الجنة ت اقاد الله منكم اليوم لقدم جاءكم الوس بيوم نحس وكانوا ق اصابوامن الورس الذى كأن مع الحسبن اخرجوهم الى السوق فضهوا نرقابهم ففعل ذلك بهم (طبری مع ابن اثبرم م

زيدين رقاد

اس ظالم نے صرت عبداللّٰد بن علم بن عقبل کے نیر مارا تھا جوان کی بیٹانی ہیں لگا تھا

عمرو بن فليح

بہ بریخت کہ اگر تا تھا کہ ہیں نے حسین کے رفغاد کو تیروں سے دخمی کیا تھا کہی کو قتل نہیں کیا تھا۔ ختار نے آدھی رات کے وفت اس کی گرفتاری کے لیے بولیس کو پیچا ہاں وفت اپنے مکان کی بھیت براپنی تلوار کہیے کے نیچے رکھے بے فیرسور ہا تھا بولیں نے دیکے سے چیت بر جوادہ کر اس کو بکوالیا اور اس کی نلوار پر بھی فیصنہ کر لیا۔ کھنے لگا خدا اس موار کا براکرے یہ مجھ سے کس قدر قریب بخی اور اب کس قدر دور ہوگئ ہے بولیس نے اس کو فتار کے سامنے لاکر ہیں کیا اس نے حکم دیا جسے تو اس کو فید ہیں رکھو جب صبح ہوگئے تو اس کو فید ہیں رکھو جب صبح ہوگئے تو اس کو لیا گیا اس نے بھر سے دیا دیں کہا اور بہت سے لوگ جمع ہوگئے تو اس کو لیا گیا اس نے بھر سے وربار ہیں کہا نے گور کے اس کو قبہ یہ معلوم ہوجا تا کہ میں دربار ہیں کہا نے گور کو کا اور بہت سے لوگ جمع ہوگئے تو اس کو لیا گیا اس نے بھر سے دربار ہیں کہا نے گورہ کو کا اور بہت سے لوگ جمع ہوگئے تو اس کو لیا گیا اس نے بھر سے دربار ہیں کہا نے گورہ کو کا آر اگر میر سے ہا تھیں تلوار ہوتی تو تہدیں معلوم ہوجا تا کہ میں

بزول اور کمزور نہیں موں یہ بات میرے لیے مترت کا باعث ہوتی اگرین نمارے علاوه كسى اوركے بائف سے قتل ہوناكبول كرمين تم لوگوں كو برترين خلائق سمجتا ہوں كاش اس دفت بھی تلوارمبرہ ہائھ میں مونی اور میں تفوظئی دیرتک تنہارا مفاطبہ کرتا اس کے بعداس نے اپنے یا س کھوے ہوئے ابن کامل کی آنکھ پرمکا مارا۔ ابن کامل نے بنس کراس كا بائن حِطا اور كيف لكا كه بيمض كتباب كه مبي نيه آل محرصلي الشد عليبه ولم كونيزول سے زخمی كياب اب كبار عين آب مي حكم ديجةُ . فحار ف كما نيز ال أواور اس كو نیزوں سے گھائل کردو جناں جہ اس کو نیزے مارمار کے ہلاک کر دیا گیا ۔ (طرى صفيح - ابن ائيرصه

بے شک مخارنے کہا قاتلان حین کو للاش كرك ميرے إس لاؤكبول كروب السبس اُن کے نایاک دجود سے بوری زمين اورشهركوباك ندكردول كالحصاكا

موسی بن عامر فرماتے ہیں۔ ان المختارقال لهماطلبوا الى قتلة الحسين فانه لا يسوغ لى الطعامر والشراب حتى اطهرالارض منهمو انقى المصرمنهم- (طبرى مينا) مناجها سراليا

فخارك اس جذب اورخون حسين ك أتقام لين كى دجر عوام دنواص كثر نعداد میں اس کے ساتھ اور اس کے متنقد ہو گئے نتھے۔ فخار حب عمروین معد، شمرذی الجوش اور خولى بن يزيد دغيره جيب اشقباء كے قتل سے فارغ ہوا تواب اس كوابن زياد برنهادكي فكر ہوئی کیوں کہ دانعہ کر ملاکی یز مد بھے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری اس برعائد ہوتی تھی اس بدنخت كا دحود اس كومهت زباده كظلتا نهاجب تك وه اس كوختم نه كرليتا اس كوكييے حيين أسكتا تحابيان چراس نے ابرامهم بن مالک اشتر کوابک زبروست اور تجربه کار فوج کیٹر کے سانداس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھرابن زباد کو بھی معلوم ہوا تؤوہ بھی لٹارکٹر کے ساند مفالد کے لیے آیا۔ شہرموصل سے یا کے کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارہے بردونوں شکوں کے درمیان فوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے نظر کوشکست ہوئی

شکت توردہ لشکر مع ابن زیاد بھاگا۔ ابراسیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اوران کو مارنے کا حکم دیا ۔ چناں چدابن زیاد کے بہت سے لوگ مارسے گئے اور خود یہ بدنہاد بھی مارا کیا ابراہم نے اس کا سرحبم سے جدا کیا اور لاش کو حلادیا ہے

وہ نخت ہے کس قبر میں وہ ناج کہاں ہے اے ناک بٹا زور عبید آج کہاں ہے

جب ابن زیاد کا سر کوفی میں آیا تو نمتار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کومیٹی کونے
کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو انفاق سے اس دن بھی کا جمہ کا یوم عاشورہ تھا۔ فحار نے کوفیوں
سے کہا دکھیو آج سے چھ سال پیلے اسی جگہ اسس برخت کے سامنے ھزت حین کا
سرپیش ہوا نما اور آج اس کا سرمیر سے سامنے رکھا ہے۔ بی نے فون حبین کا بدلہ
لینے بی کوئی کمی نہیں کی ہے۔

لیئے میں کوئی کمی بنہیں گی ہے۔ ابن زیاد بد نہادا در دیگر روساء کے سروں کو بہ طور نمائش کے ایک جگہ رکھا گیا تو ادگوں نے دیکھاکدایک پتلاساسانپ آیا ادر اس نے سب سروں کو دیکھا ادر کھیرابن زیاد کے مذیبی داخل ہوکرناک کے نتھنے سے ادر ناک سے داخل ہوکر مذسے نکلا ادر کئی مرتبہ الیا کیا۔

جب عبدالند بن زیادادراس کے ساتھیں کے سرلائے گئے توسید کے میدان میں ترتیب سے رکھے گئے میں جب ان کے فریب بینیانو دہاں جولوگ نفے دہ کہ یہے نفے دہ آگیا وہ آگیا تو اجاناک ایک سانیہ آیا اور وہ سروں ہیں بھرنے دکا علی کی عبدالنہ بن زیاد کے نتھنوں میں واقل ہو گیا اور کھوٹوگی کی دیر مظہر کر بھر نکلا اور طبا گیا بہان کی کہ وہ غائے ہوگیا۔ بھرلوگ کھنے

بال چرهزن عاره بن عمر زمان می که المحمد نماسته بن دیاد واصحابه نضات فالسجد فی الرحیة فانتهیت الیهم وهم یقولون قل جاءت قل جاءت مخدی الرؤس حتی دخلت فی مخدی عبیدالله بن دیاد فی مخدی شیخت فی همیت حتی فیست حتی فیست می خرجت فی همیت حتی فیست فیست حتی ف

ملك ده آليا ده آليابي اسمانياني اسى طرح دوتين باركيابه عديث من جيه

صرت حین کی ننهادت کے بید مرحایہ
دابن زباد کی ماں نے اپنے بیٹے عبد السد
سے کہا او نبیت تونے رسول السُر طالمتر
علیہ دیم کے نواسے کونٹ کیا ہے فدا
کی فتم تو کیھی تھی جنت کونٹ بیں
دیکھے گا۔

فقعلت ذلك مرتين اوثلاثاهذا حديث حسن صحيم (تنزير برات) حفرت مغره فرمات بي كدا-

حفرت مغيره فرائع إلى دا-قالت مرجانة لا بهاعبيالله بعد قتال الحسين يا خبيث قتلت ابن بنت رسول الله صلى لله عليه وسلم لا ترى والله الجنة ابدا-رتهن يب التهن يب عثي ، ابن اثير

(100

ابن زیاد کے قتل کے وقت ابن مفرغ نے بداشعار کیے ہے ان الممنا بیا اذا مازرن طاعیۃ هتکی استار حجاب وابواب جب مؤنین کسی ظالم وجابر کے ہاس آئی ہم تووہ حاجوں اور دروازوں کے برق ہے چاک کردیتی ہم یعنی رسواکردیتی ہیں۔

اقول بعد اوسعقاعن مصع لابن الخبیثة وابن الکودن لکابی بس اس نبیشر کے بچے اور اس فروما بیر وناکس کے بچے کی موت کے وقت کہتا ہوں کا شکر ہے وہ بلاک ہوا۔

لاتعتبالدرض موناهم اذا قبرا وکیف تعتبار رجسا بین التواب از ران برخون بی فقبال نمین التواب از ران برخون بی فقبال نمین کرتی ادر ملبوس نجاست و فلاطت کو کیے فبول کرے دابن اثیر صیال ا عبرین الحباب السلمی نے تشکر ابن زیاد کی مذرحت بین کہا ہے

وماکان جیش بجمع الخم الزن معلا ذالانی العد ولینصرا وه نشکر جوابین قیام کے دوران شراب نوشی اور زاکوجم کرے ده طاقت ور دخمن کے مقابلے ہیں فتح مندنہ بیں ہوسکتا۔ (ابن اثیر میں۔) م گذم ازگذم بردید جوز جو از مکا منات علی خافی شو حققت یہ ہے کہ فتار نے شہدائے کر بلا کے مقدی فون کا خوب برلہ لیا بہرائی وشمان اہل بریت کو تینے کیا اور چن چن کر واصل بہتم کیا اور کسی کے ساتھ کسی تھم کی کوئی رفایت نے مطابق اس کا بہنوئی تھا اور مفایت نے مطابق اس کا بہنوئی تھا اور نشمر کا بیا جواس کا بھا تھا اس کی گردن مارنے کا بھی حکم دیا جب اس نے یہ مذربیش کیا کہیں تو معرک کر بلا میں شرکی ہی نہ تھا میراکیا فضور ہے ؟ تو فتحار نے کما ہے شک تو فرنی کیا ہے تا کہ اس نے اس کے ساتھ کہا ہے شک تو فرنی کیا ہے ۔

## مخار كادعوى نبوت

منار نے قاتلان حبین رضی الٹرعن کے بارے ہیں جوشان دار کردار اداکیا نظافوں کہ وہ اس خطیم نیکی واپنے حق بین فائم نہ رکھ سکا ادر اس پر شقاوت از کی غالب ہوئی ادرائی فیلے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ادر کہا کہ میرے یا سے جبر لی امین وحی لاتنے ہیں ادرائٹ تعالیٰ نے مجھیں صلول کیا ہے (معاذ الٹر) ادرائی کے کذاب ہونے کی خبر صفور اکرم عالم ماکان وما کیون ملی الٹر علیہ وقع ہے ہی دے دی نفی کہ سیکون فی نقیب عداب دمبیر کیون ملی الٹر علیہ وقع ہے ہیں ایک گذاب ادرایک بلاک کرنے والا ہوگا چائی جبزوری میں ہیں توباب ماجاء فی نقیف ک ذاب و هبیر قائم ہے ادر میم کم شرکیت میں نوباب ماجاء فی نقیف ک ذاب و هبیر قائم ہے ادر میم کم شرکیت میں ہوجود ہے ۔ فتار صین صدیت کا اس براتفاق ہے کہ نقیف کے گذاب میں ہوئی انٹر بن عمر وضی الٹر عن الٹر عن اللہ مقارکا ہے کہ مجدید دھی آتی ہے میں اور میں ایک کرنے ہیں کہ کہ کہ نیا ہے کہ کہ جب ادر میں کوخط مکھا کہ تم اپنی قوم کو دور نے کی طرف ہے اور ہے ہو۔ فیا سے میں رہے دور نے کی طرف ہے میں کوخط مکھا کہ تم اپنی قوم کو دور نے کی طرف ہے جار ہے ہو۔ فیا رہے میں میں کوخط مکھا کہ تم اپنی قوم کو دور نے کی طرف ہے جار ہے ہو۔ فیا رہے ای خوار ہے ہو۔ فیا رہے ایک میں رہے ایک میں رہے ایک میں کہ خوار ہے ایک میں رہے ایک ایک میں کہ میں کو خط مکھا کہ تم اپنی قوم کو دور نے کی طرف ہے جار ہے ہو۔

جاں سے والی مکن نہیں۔ وقد بلغنی انکو تکن بونی فان کنابت فقد کذبت

رسلمن قبلی داست بخیرمنه د اور محصیه ای ای خی سے کرنم لوگ مرى كذب كرتے مونو اگر تم ميرى كذب كرتے مونو مجھ سے بينلے رسولول كى تعبى تو الديب كي كني سيه اور مين ان سيهم نهيل- (طبري ديام الدايدوالنهايده ١٠٤٥) عدیٰ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے الوجعفر دھزت امام محر با فررضی التّدعنہ) منتار کے متعلق بوجیا توآپ نے فرمایا کہ ہیں نے اپنے باب حضرت علی بن حسین (زن العابدين) كود كھاكە كعندالتر كے دروازے يركھ سے موٹ فقار برلعنت كرہے منے ایک شخص نے ان سے کہا الندمجے آب پرنثار کرنے آب استحض برلعنت کر رسے ہی جوآب می لوگوں کے معاطعے میں ذیح کیا گیا آب نے خوایا اٹنے کان کتابا يكذب على الله وعلى سوله - مانت وه كذاب نفاكيوں كدوه الشداوراس كے رو برهوط انهاكرا تفا- اطبقات ابن سد صبالا)

علامه امام حلال الدين وطي رحمة الشطبية فن نياس-

دفى ايام الزّبيركان خدوج اوعدالله بن زم كي فلافت كے الى ال کے مقالم کے لیے الا تیم نظر تاركر كے معاص نے المعون كو فكت بي ورتال ا

المختار الكذاب المذى ادعى النبوة من فتاركذاب في فينون كا فجهزابن الزبير لقتاله الى ان وعوى كياننا بزوج كيانوابن زم نے ظفربه فى سنة سبع وستين وقتله لعنة الله-

(تاریخ الخلفاء ص۲)

ساعل کو دہکھ دیکھ کے لوں مطمئن نہ ہو کتنے سفینے ڈویے ہی ساحل کے ہاس تھی

. معن لوگ حب اس قسم کی کوئی بات سنتے یا پاط ہے ہیں توحیران موجاتے ہیں كالترتعالي نے حشخص كواپنے جبيب صلى التر عليه والم كے الى بت كے دشمنوں ے اتنام لینے کے لیے متحف کیا وہ گماہ ، گذاب اور ملعون کیے ہوسکتا ہے ، ملعوق كذّاب كوسمي كيا الياننان واركارنامم اداكرنے كى نونىق حاصل موسكتى ہے ؟ اس شبه كا

جواب بہ ہے کہ ایسا ہونا نشرعًا یا عقلاً کسی طرح تھبی محال اور نا ممکن نہیں۔ دیکھٹے البیس تعين كننا براعا بدوزا بداورعاكم وفاضل نخا بالآخرملعون موكيا بلعم بن باعور كادانغه دمكهد يسج كيها عابد وزابدا ومنتجاب الدعوات تها- آخر فعر مذلت بس كركيا اور كته كي كال من دوزخ میں جائے گا۔ اس طرح بہت سے لوگ ایے ہوئے میں حنوں نے رائے ثان دار کارنا ہے انجام دیے اور آخ قعمت کی برنسیسی کا شکار ہو کر تباہ وہرباد موتے۔ یہ ناچیز مولّت عرض کرنا ہے کہ جہاں کے صربت امام حسین رصنی اللہ عنہ کے خون احن کے اتقام کا تعلق ہے اگر آپ گزشند سطور می بڑھ چکے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو دحی فرمائی کرمیں نے تحلیٰ بن ذکریا کے قتل کے عوض سر سزار افراد مارے تھے اور ٹمہارے نواسے کے عوض ان سے دوگنا ماروں گا نو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت بحلیٰ بن ذکریا کے خون ناحی کا بدلہ لینے کے لیے التُدتعا له نه بخت نفر جيية ظالم. بدنزين خلالُق كومقر فرما يا جو خدا يي كا دعوي رَّمَّا تقا. اسي طرح حزت امام ك خُون احن كالدليف ك ليدالله تعالى في تعارُّقَتْ عِب الذَّاب بزرب عَن مغرَ فرما بال جال جالت نعالى فران ج وَكُنْ إِلَكَ نُولِكَ بَعَضَ الظَّلِينَ بَعَضًا يِماً كَانْوا كَكُيب بُون ورقران وراس طرح مم ملط كرتے بي بعض ظالموں كوبيض اظالموں براوجران اکرتونوں، کے جودہ کرنے رہنے تضیین ظالموں کوسی ظالموں برمسلط كرك بعيرظالموں كے بائفوں سے ظالموں كو ذلىل وخوار اور تباہ و مربا دكرتے ہى فيال جر عرب كانك شاء كناب

دمامن بدالابدالله فوقها ولا الظاله الاسبيلى بظاله الدائيل فوقها ولا الظاله الاسبيلى بظاله ادرانهيس هم كوئى بالخالين كوئى طافنت مراس كادپرالله كا با تدبن الله كي طافن من أورتهيس مع كوئى ظالم مروه كي دوسر عظالم كي سبب رنج وصيب بن تالبوكا. حضورت عالم صلى الله عليه ولم فرمان بي الدائد الله ليؤيده هذا الدين بالرجل لفاجو اسراج منبر نزج عامع صغرط " ب ناك الله اس دين اسلام كي مرد فاجر لين بدكار آدمى كي ذرايد بن مي مراليا م

## فضيلت عاشورا

علاوہ آزیں اور بھی انعامات وکرامات اور وا تعات اس دن ہیں ہوئے جوشار صین ۔ حدیث اور علام تاریخ وسیرنے نقل فرمائے ہیں ثابت ہواکہ یوم عاشورا واقعہ کر بلاسے پہلے بھی مکرم وعظم دن ہمجاجا تا تھا اور حدیث شرکعیٹ ہیں آیا ہے کہ قیامت بھی، ارمح م دن ہوز محمد یوم عاشورا ہی آئے گی۔ (غذینہ الطالبین منعاً)

## اعمال عانثورا

حفرت عبدالله بن عباسس رصی الله عنه فرمات بن که: امورسول الله صلی الله علیه رسول الله علی الله علی و ماشورا دسلی دسوس ون کاروزه رکھنے دسوس ون کاروزه کاروزه دسوس ون کاروزه دسوس ون کاروزه دسوس ون کاروزه دسوس ون کاروزه درکھنے دسوس ون کاروزه درکھنے دسوس ون کاروزه درکھنے دستان کاروزه درکھنے دسوس ون کاروزه درکھنے درکھنے درکھنے دسوس ون کاروزه درکھنے درکھن

عائنورہ محرم کے روزے کی بہت نضبلت اور اجرو نواب ہے جنوصلی النّرعليه ولئم كا فرمان ہے۔

فضل الصبيامربعي رمضان شهرالله المحرم (مسلوشريف) كرمضان كي بدافضل روز سے الله كي بهينه فرم كي بير -حفرت عبدالله بن عباكس رضي الله عند فرات بي -

مارابت التبى صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضلم على

غيرة الاهانايومعاشوراء ( بخارى ومسلم)

کریس نے نبی صلی التُدعلبہ وہم کو نہ دکھاکہ آب کسی دن کے روزے کو دوسرے دلوں بِنفسیلت دے کرتلاش کرتے ہوں سوائے یوم عانثورہ کے عائثورے کے روزے کر دور سے ایک سال کے گناہ معافت ہوجا نے ہیں جیناں چیر صنور صلی التُدعلبہ وہم فرمانے ہیں وصیام یوم عاشوراء لحنسب علی الله ان یکفن السنة التی قبلہ (موٹریت) یوم عاشورہ کا روزہ ہیں التُد کے فعنل وکرم سے امیدرکھنا ہوں کہ التُداس کو گزشتہ میں اللہ کے فعنل وکرم سے امیدرکھنا ہوں کہ التُداس کو گزشتہ میں اللہ کے فعنل وکرم سے امیدرکھنا ہوں کہ التُداس کو گزشتہ

سال *سے گنا* ہوں کا کفارہ بناد ہے ۔ اورعلیاد نے مکھا ہے کہ اس دن وطنی جالور بھی روزہ رکھتے ہیں۔

ف ۔ جوں کداس دن بہود بھی روزہ رکھتے ہے اس لیے کہ اس دن ان کوان کے دخمن اللہ فرعون سے نہ بہود کی تخالفت کرواس لیے علیاد فرمات ہی کہ بہود کی تخالفت کرواس لیے علیاد فرمات ہی کہ نہا دستویں کاروزہ نہ رکھا جائے بلکہ نوبی کا تھی رکھا جائے لیے بلکہ نوبی کا تھی رکھا جائے لیے دوروزے رکھے جائمیں ناکہ بہود کے ساتھ متنا بہت نہ رہے اور نوبی کے روزہ کے بارے میں حدیث ہوجائے گا۔
بارے بیں حدیث بھی موجود ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں بیٹول بہوجائے گا۔

حزت انس رضی الدعنه فرمات میں کرصنورسلی الدعلیہ وکم نے فرمایاکہ من صامراقل جمعة مذالعی میں جو محرم کے پہلے جمعنة المبارک کاروزہ رائ ما تقدم من ذنب ومن رکھاس کے پیلے سب اُنامج ش فیے

طال ہے بھے مب ناہ ن

عفرلة ماتقدم من ذنب ومن صام ثلاثة إيام من المرالخيين

جمعان جمعه مفة كرون ركي النرتعالى اس كے ليے نوسوسال كى عبادت رکانواب مکھ دنیا ہے۔ ام المونين حزت عالنه صداية رضي الترعنها فرماني من كرحفوصلي الترطيب لم نه فرما توكمم كے بيدرى دنوں كے روزے ركصوه فردوس اعلى كاوارث بوجانا

والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة عامر-(نزهة المجالس صال) من صام ايام العشر الح عاشوراء اوريث القردوس الاعلى (نزهة المجالس صال)

سلطان الاوليا وحضرت خواجه نظام الدين محبوب الهي جمننه التدعليه فزمات يم كم بيخ الاسلام والمسلمين قطب الأنظاب هزت بابا فريدالد بن معود كيخ تنكر رضي التَّدعنه نه عا شورے کے روزے کی ففنیلت کے بارے میں فرمایا۔

كنا شواكروني والكارينان بردسنى خاندان رسول النه صلى للم بحي خاندان رسول الته صلى المدعلة والم التُدعليه وللم فرزندان خود رانير كي دوسني كيسب اين بجول كودوده ننس دشي لس كول اس روزے کو جھوڑا مائے۔

که در روزهٔ عاشورا آبوان وستی الميد مند كبير والمندك روزه را نگاه نیارند -

ر راحن لقلوب مده)

جونانورے کے دن جارکتن راسے مركعت مي وره فانحمك الدكاومير تلهوالله احديط الترتعالي اس کے کیاں برس کے گناہ معاف کر ونیا ہے اور اس کے لیے نور کامنر باتا ہے۔

صنوصلى الشرعليه وسلمن فرما بار من صلى يوم عاشوراء اربع ركعات يقرء فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هوالله احداحدى عشرة مرة غفالله له ذنوب غسين عاماوبنی له منبرامن نور۔ (نزهة المجالس عثيا)

ے۔ جوعاشورہے کے دن اپنے الرفعیال بروست کرے دطعام وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ اس برساراسال وسعت فرمانا

اورفرمایاریمن عالم صلی الشرعلیه و کلم نے من وسع علی عیالم واهله پومرعاشوراء وسع الله علیه سائرسنة -

(بیہ بھی) نوھۃ المجالس صاب است سبعے۔ معرض ایک نیم فل میں است کے پاس ایک کیڑے کے سوالچھ نہ تھا اس نے عاشور کے دن میر حضرت عمرو بن العاص رضی النّہ عنہ میں جبع کی نماز بڑھی وہاں فاعدہ یہ تھا کھا تاتوں کے دن میر حضرت عمرو بن العاص رضی النّہ عنہ کے لیے جا یا کرنی تختیں تو ایک عورت نے اس خض سے کہا کہ للتہ مجھے کچھ میرے بال بجوں کے لیے دو جاس خص نے کہا اچھامیرے ساتھ چلو۔ گھرمیں جا کہ وہ کیڈا آبارا اور دروازے کی دراز سے اس عورت کو دے دیا اس عورت نے

وَمَاوِی كُواللَّه تَجِهِ مِنْت كے عَلَمِ بِهَائے۔ فوای تلك الليلة في المنام حواء

فراى تلك الليلة فى المنام هواء مسيلة ومعها تفاحة لها راغة تطيبة مكسرتها فوجد فيها حلة فقال لهامن انت قالت انا عاشوراء زوجتك في الجنة فأمستيقظ فوجد البيت قد فأح فيه ربح طيبة فتوضاء وصلى ركعتين وقال اللهم ان كانت ذوجتى حقا في الجنة فاقبضني اليك فاستجاب الله دعاؤه ومات في الحال-

(نزهد المجالس صلك)

اسى رات الشخص في فواس الك نہات و صورت وردھی ص اس ایک فوشوداسب تمااس نے سب كونورانواس س اكم علَّه الماس تنخس نے اس ورسے اوجیا لوکون ہے؟ اس نے کہا میں عافور اسوں حنت می ترى زوحرا بعروة تفص حاك بطااورماي کے کو فوشوے ہمکتا باما۔ وصور کے دورکننس برطوس اور دعاکی اے النہ الروافعي وه جنت الم مرى روحه ب تو مرى دوح فنفل كرك ادر مح اس كے الريخاديد النرف الله فعالى دعا قبول كى اوروه اسى وقت مركبات

ع پہنیامرن استمہا کے یاس

الام عبدالله ما فعی مکی رحمنه الله علی نفل فران می که شهر رسه " (نهران) می ایک مطا امیرفاصنی تھا اس کے اِس مانٹورے کے دن ایک نقرآیا اور اس نے قاضی سے کہا اللہ آب كوعزت وسے بين ايك نقيرال وعيال والا موں آب كى فدمت بين حاضر وا موں اس دن کی جرمت وعزت کے صدفہ میں مجھے دس من آنا، یا نیج من گوشت اور دو درہم فسے فاتنی نے ظمر کے وقت دینے کا وعدہ کیا وہ نقرظم کے وقت آیا۔ نامنی نے کہا معر کے وقت دوں گا۔جبعصر کا دفت آبانواس نے نقیر کوٹال دیا اور کچھی ہند دیا۔ نقیر شکستہ دُل ہو کر حلیا۔ راستدیں ایک نطرانی ا بنے مکان کے دروازے ہیں بیٹیا ہوا تھا۔ فقیرت اس سے کہااس ون کی عزت و درمن کے صد ندیں مجھے کچہ عطا کھنے ۔ نفرانی نے کہااس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ فقیرنے اس دن کی عزّت وحرمت بیان کی داور بتایا کہ یہ دن فرزندر سول دل بند تول هنرت امام حسین مِنی النّدعنه کی شهادت کادن ہے، نفرنی نے نقیر سے کماکنم نے اپنی عاجت کے سلم بیں سب بڑے عظیم دن کی حرمت کا واسطہ اور تسم دی ہے لہذا اپنی عاحت بیان کرو نقیر نے دہی آٹے گوشت اور دریموں کا سوال کیا نفرانی نے دس وری کُندم الرحاني من گوشت اوربس درتم و سے كركهاكہ يہ تبرے اور تبر سے عيال كے ليے ہے اورجب الكيس زنده رمول اس ماه كاس دن كى رامت كى دجر سے سرسال آنا سے جا باكرونفريد بیرب کچھ ہے کراہنے کھر طلا گیا حب رات ہوئی ادروہ فاضی سوباتو اس نے نواب میں بانف غيبي سي مُناكدابيا مراويرا طاكر وكبيوناصى في مراطاكر ديكما نودومل نخف الك كي ولوارس سونے جاندی کی تھیں اور ووسراسرخ یا قوت کا۔ قاضی نے کہا یا اللی یہ دولوں عمل المركح بن

اس کوکماگیا به دولوں ترسے لیے تخف اگر توفقیر کی حاجت پوری کر دیا۔ پس حب نونے اس کورد کر دیا تواب یہ دولو محل فلاں نفرانی کے جو گئے ہیں۔ فاضی

فقیل لهٔ هانان کانالك لوقضیت حاجة الفقیرفلتا دوته صارالفلان التصلی فانتبه القاضی مرعوباینادی گراکزین رہے جوبک بطاادر بائے وائے
کے نظام جسم کونھ ان کے باس اگر کہا
تونے گزشتہ رات کیا تکی جسم جاس
نے دجہ سوال بوجھی قاصلی نے اپنا واب
نایا در کہا کہ توابنی اس اچھی نیکی و تونے
فقر کے ساتھ کی ہے میرے با تقسو سزار
درجم کے عوض بھے دہے میں دے نسائی کہا
اگر کوئی زمین کھردہم کھی دے نسائی کہا
میں اس کوئی ہے وں گایہ کتنا اچھا معاملہ
در کرم کے ساتھ مواہیے یہ کہ کہ وہ
نفرانی کارٹھا دت بڑھ کرمسلمان موگیا اور
کہا بالمائنیم ہو دی بھا۔

بالويل والتبورفق المالنطاني فقال له ماذافعلت البارحة من الخيرفقال له وكيف ذلك فن كرله الرؤياء توقال له بعثى الجميل لذى عملت مع الفقير يمائن الف فقال النصانى انى لاربيع ذلك بمك الاض كلهاما احسل لعاملت على الارش كلهاما احسل لعاملت على الارائلة واشهدان عمل الاالله واشهدان عمل الرياحين ماكا) الرياحين ماكا)

ایک شخص نے بیفن علار سے سناکہ اگر کوئی عانفورہ کے دن ایک دریم صدقہ کرے
توالٹہ تعالیے اس کے برلہ ہیں اس کو ایک ہزار دریم دے گا اس شخص نے سات دریم صدقہ
کیے نئے ایک سال کے بعد پھر کسی عالم سے شنا تو کھنے لگا یہ صبح نہ ہیں ہے۔ ہیں سات دریم
صدقہ کیے نئے ایک سال ہوگیا ہے مجھے تو اس کے بد سے ہیں ایک کوڑی ہی نہ ہیں ملی یہ
کہ کر جلیا گیارات کو اس کے دروازہ پر کسی نے آواز دی وہ باہر آیا تو آواز دینے والے
نے کہا لیے جوٹے یہ سے سات ہزار دریم اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو نہ معلوم کستی ہزایا گا۔
دروض الافکار)

ان روایات سے نابت ہوا کہ عاشورا کے دن روزہ رکھنا، صدقہ وخیرات کرنا ، نوانسٹ پڑھنا اور ذکر واذکار وعنب رہ کرنا بہت ہی نضیلت اور اجرو تواپ کا اعیف ہے ۔

الله تعالیٰ کومنظور سی تعاکداس کے جب صلی اللہ علیہ وکم کا نواسا اور حبنت کے نووانو

## كاسردار بعى اسى بركزيره اورمبارك دن بينهادت عظى كامزنبه عاصل كريايه

کے چودھویں صدی کے اس بُرِفتن دور میں دشمنان اہل سبت نوارج نے اہل بہت رسول سے البیت رسول سے البیت رسول سے البیت اس فدر زیاد فی کردی ہے کہ خدا کی بناہ! کہ خدا کی بناہ!

امت بن نتنه وفيادادرأ مثار وافتران بهيلان والساس گرده نزمرين اين خررد اور تقرروں میں بہکنا شروع کردیا ہے کہ دس محرم ہوم عاشوراغم صبین منانے کادن نہیں بلکہ نوشی کاون ہے اور البی فضیلت کا دن ہے کہ اس میں شادیاں کرنی جا میں جنا جی سننے میں آیا ہے کہ اس گروہ بدنے اس بڑل کرتے ہوئے اس دن شا دیاں جانی شروع کر دی ہی بفتیاً بدا ل بن رسول كالنص نهيل نواوركباب وفضيات عاشورا اوراعمال عاشورا كعنوانات ك تحت جلیل افغدر بزرگوں کی روایات اور حواہے آپ کی نظرسے گزرے ہیں کو ٹی سلمان جس کے ول م آل رسول کی نفوطری سی محبت او تعظیم بھی ہو گی ذہ اہل برنت رسول پر ہونے والے مصائب برطھ کر یا سُ کرانسانیت ہی کے نانے مغموم ضرور ہو گا اور بزیدی ظلمہ و تنم پرانسوس بھی کرے گا اور ایسے ظلیم سانمے کے دن میں وہ اگران کی یا دمیں فاتحہ و فرآن ثوانی یاصد فہ دخیرات وغیرہ سے ابھال نواب مجھی کرے توکم از کم کونی ایسا کام بھی بنیں کرے گاجس سے بہ ظاہر ہوکہ اسے اس سانچے سے کوئی وُشی بہنی ہے براوں مس عزمزوا فارب مس كونى حادثة موجائے نوخوا كتنى فضيلت والادن كيوں ندم واليتى تفاريب ملتوى كردى جانى ہیں۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ ویلم کی قراب ہم سلمان کو اپنی قراب سے زیادہ عزیز و محترم ادر محبوب ہونی بياميا ادررسول النرك قرابت دارول كي مجت توسم برواجب بمجوب كعنم برنوشي يقينا اجعا نعل نہیں بولگ ایسا کرنے ہی انہیں بیاد رکھنا جاہیے کہ آل رسول پر مونے والیے طلم وستم سے جولوگ خوش ہوئے ان کا انجام اسس دنیا میں بھی برا موا ادر آخرے کاعذاب الجی بانی ہے۔ یوم عانفورا کوشا دیاں جا نا لنفقِ ایل سبت کی دلیل ہے اللہ تعالیے عمل برقیم كى بادبى ادركتا فى سابنى ياه مى ركى -ككب نوانى ادكاردى خفرا

یاد رکھیے اس دن میں صرت امام پاک رضی النّر عنبر جومصائب و آلام آئے وہ ان کے درجات کی بندی اور مقام کی رفعت کا سبب بنے ۔ لمذا ہمیں جا جیے کہم اُن کی بے مثال قربانی سے جوانہوں نے صرف النّد تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی بقا کے بلیے دی اور فتق و مجور کے خلا ت بی وصدا قت کی آواز بلند کی اور لرزا و بننے واسے مصائب کے باوجود مجی بی بی بی بی بی بی بی بی اور اسلام کی بقا کے بلیے قربانی و بنا اپنا شیوہ وطراح بنا کی اور اس دن میں بی و باللہ کی رضا اور اسلام کی بقا کے بلیے قربانی و بنا اپنا شیوہ وطراح بنا کی بی اور اس می بی و بی انوال وافعال سے اصناب کریں جوالٹہ تعالی اور اس کے ربول صالی میں کٹرے کریں اور ایسے انوال وافعال سے اصناب کریں جوالٹہ تعالی اور اس کے ربول صالی میں موجائے تو بیٹے مورد کی مرضی اور تعلیمات کے سراسر خلاف بیس ۔ البتہ ان کی شمادت اور ان برآئے والے آلام و مصائب کے ذکر کے وقت اگر ورو و مجتن کے لبسب آلنو آجا ہیں اور گر ہم طاری ہوجائے تو بیٹے مود و اور سخن ہے اور عین سعادت ہے۔ لیکن بینہ کوبی وغیرہ نیکر ایکا جائز اور حوام ہے ۔

## ذكرشهادت برأنسوبهانا

نروع صفات ہیں احادیث گرر حکی ہیں کہ جب جبریں امین نے صفوصلی النہ علیہ وہم کو حفرت حبین رضی النہ عنہ کی شادت کی خبر دی توآب نے بہ خبرس کر آلسو بہائے اور شہاد کے روز بھی ام المؤنبر جفرت امسلمہ رضی النہ عنہا نے صنور اکرمٹم کو خواب ہیں روت ہوئے دکھا۔ آپ نے زمایا ہیں ابھی اپنے بیلے حسین کی شہادت گاہ ہیں کیا تھا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سرکار دوعالم کے قلب اقدیم کوکس قدر رنج وغنم پہنیا ہوگا۔ امیرالموسنین حفرت

کہ رسول النہ صلی النہ علیہ و سلم کا شہادت حسین سے تقریباً ، 8 بری قبل صرف خبر شہادت سُن کراس کے نصور ہی سے النگ بار سوجا نااس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے ذکر پر لینبر نیاو ط و نصنع کے درد و محبّت سے صرف آلسوہ ب ناآ ہے کی سنّت اور باعث احرو ٹواب ہے ۔

علی کرم اللہ وجہ جب معضفین سے والی کے موقع برزمین کر بال سے گزرے تھے آؤ آپ نے بھی رو تے ہوئے فرمایا تھاکہ اس میدان میں کتنے جوانان محرصلی الٹرطیر دلم شہید ہوں گے اوران برزمین وآسمان روکیں گے بشہادت کے دفت بھی زمین وآسمان کاخون کے آلسورونیا اور جنول كا نوصركنا اور مزنيه خواني كرنا ذكر شهادت مي سان واج. علاوه از س نين روزتك دنيا كالريك بوجانا ورآسمان كاسرخ بوجانا يثابت كراج كديدوا قعداس قدر دروانكيز اور الم ناك بتماس نے سرایک کوئرا یا ہے رکھ دیا تھا قطب الاقطاب ،عوٰث التقلین ،محبوب سجانی سبرعبدالقادر جلیانی رضی النه عِنه کی طرف منسوب کناب عنیت الطالبین می ہے۔ عن خمرة بن الزيات قال رايت حزت عزه بن زيات فوانع بى كري السبى صلى الله عليه وسلود نيني على السُّرَابِ وَمُ الرَّابِ عَلَيْلِ اللهُ ابراهيم الخليل عليه السلام علياسلام كوفواب مي دعماكه وه دونول فى المنام يصليان على قبر صرت عين بن على كر تريار (جازه) الحسين بن على ـ بره رسيال-

اوراسيس بكرهزت اسامر حزت امام عفرصادق منى الترعند سے روایت

فراتے ہیں کہ:-

جس دن حضرت حسبين بن على يضى النَّدعنه

هبط على قبرالحسين بن على رضى الله عند يوم اصيب شهيد مون من ال ون عسر مزار سبعون الف ملك يبكون عليه فرضة ان كى قرريات من توان ير الى يوم القيامة رغنية الطالبيريّ في من كروت بل ك

سلطان الاوليا رحفزت خواجه نظام الدين محبوب اللي دبلوي قدس شرة فزمانت بهل كديس ماه محرم نتركيت من المان المتالخ ، في النبوخ العالم ، بريان الحقيقة ، سيدا لعابري، بدرالعارفين عدة الابرار نددة الاخبار ، تاج الاصفياء سراج الاولياء ، بربان الشرع والدين ، بشخ الاسلام والمسلبين هنرن بابا فربدالدين سعود كنبخ شكر رضى الشرعنه كي خدمت اقدّ من صاعر ہوا آپ نے عاشوراک غرق مشبرکہ کی فضیلت میں فرمایا،۔

اس عنره بن كسى اور كام بين شغول نهيس مونا جام سوائے اطاعت تلادت دعا ونماز وغيره كاس واسط كراس عنرهاس فنراللي بهي بواس اوربهت جت اللي مینازل مونی ہے بعدازاں فرما یاکد کیا تنجعيمعلوم نهبس كراس عشره من صنورسرور عالم صلى الله عليه والم مركبا أكزرى اورآب کے فرندوں کو سطرے بے رجی سے شهدكما كيانعف ياس كى مالت ميس لإك بوئ كذان مرخبول فيان النر کے بیاروں کویانی کا ایک نظرہ تک نہ واحب شخ الاسلام نے بدبات وائی تواک لغرہ مارکرہے ہوئی ہوکر گراسے جب وش من آئے تو زمایا کیے نگ ول، كافرب عاقبت بالمعادث اور نامهران تفحالان كرانه بن خوب علوم تحاكربه دين و دنباادرا فرن كے بادناه کے فرزندی کو کھی انہیں بڑی ہے۔ جی ننهدكيا درانهين يخال ندآياكه كل فيامن كون حزت واجرعالم صلى النظيرولم كوكيامندولفائي كے .

ديع عنه ورصر د گرمتنول نمي مايدند مكر دراطاعت ونلاوت ودعا ونماز كه آمده است مشغول گردو انبراك دری عتره قهر میرو دو رفت ب بار نازل مشود .... بعدازان فماود كهنيداني درس عشره برسرورعالم صلى التدعلبه والم حير كذشته وتسرزلك اورا جيكونه زار زاركت تداندو بعض ورت نكى لاك شده اند كفطره آب آن برنجت ن بدان فداوند زادگان ندادند جول شيخ الاسلام درب سخن رسیده نعره بردوسفیا وچەل بەروش باز آمد گفت زىي سنگدلان وزیمی کا فران وب عاقبتان وب سعادتان ونامهربان كه دائم و فائم مدانند كه النان فرزندان بادنناه دبن ودنياوآخرت اندوزار زارمي كتنداين فدرنجاطر ای انمیگزر د که فردائے قیامت برفواجه عالم جبه فوانهم منوو-(راحنه الفلوب <u>صاف</u>)

حضرت خواجه امیرخمرونظامی رحمنه الله علیه فرمات می گدمیم کی ۵ ترازی کوسلطان الادلیا، حضرت خواجه نظام الدین ادلیا مجوب اللی فدس سرد کی قدم لوسی کا شرف حاصل جوا دوران ارشادات حضرت خواجہ نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہراوشی اللہ عہدا کے جگر گوشوں کا حال سب کومعلوم ہے کہ ظالموں نے ان کو دشت کر بلامیں کس طرح محد کا پیاسا شہید کیا بھر فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ساراجہان تیرہ و نا رحوگیا ۔ بجلی چیکنے مگی ۔ آسمان اور زمین جنبش کرنے گئے۔ فرشتے عقب میں شخے اور باربار (حق معالیہ سے بامازت طلب کرتے شئے کہ حکم ہونو تنام ایزاد دہندوں کو ملیامیٹ کردیں۔ حکم ہوناکہ نہیں اس سے کچھ واسطر نہیں ہے تقدیر لوں ہی ہے میں جانوں اور میرے دوست مہارا اس میں دخل نہیں ہے

میان عاشق دمعشوق رمزلیت کراماً کاتبین را میم خبر نیست میں قیامت سے دن ان ظالموں سے بارے ہیں انہیں (اپنے دوست) سے نبصلہ کراؤں گا جوکچہ وہ کہیں گے اس کے مطابق موگا - (انفسل الفوائد ترجمہ اردوم ہے) مجالس محرم کا انعقاد اور الصال تو اب کی نبیت سے ندر دنیاز کرنا سببل نگانا اور سشہ رہت دودھ وغیرہ بلانا صخت سعد بن عبادہ رضی النہ عنہ نے حاصر ہوکرعرض کی یا رمول النہ امہیدی

صرت معدبن عبادہ رصنی الترعنہ نے ماصر ہو کر عرض کی یار سول التد اسمبری ال فرت ہو گئی ہے ۔

فای الصدقة افضل قال للاء توکون ساصدقد افضل ہے (جومات کے خفی بیٹوا حقال هاند کا لاهم یے کروں فرمایا یائی تواہموں نے کواں سعد (اجد افد شریف کتاب الزکوۃ) کعدوا دیا اور کماکہ یہ سعد کی ماں کے ہے۔ اس صدیت میں بیافاظ هاند کا لاُهِ سکعد کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ہے ہے۔ بینی ان کی روح کو تواب بینیا نے کی غرض سے بنوایا گیا ہے اس سے ماحتہ تابت ہوا کہ جس کی روح کو تواب بہنیا نے کی غرض سے کوئی صدقہ وخیرات کی جائے اگر اس صدقہ اور خیرات اور نیاز بر مجازی طور براس کا نام دیا جائے دیں یوں کما جائے کہ یہ بیل

حزت امام صین اور شہدائے کر بلار صنی النہ عنم کے لیے ہے یا یہ کھانا یا یہ نیاز صماً بہ کبار یا اہل بیت اطہار یا صرن عون عظم یا صرن خواجہ عزیب نواز کے لیے ہے تو مراز مرازاس میل کا بانی اوروہ کھانا ونیاز وغیرہ ترام مذہو گا۔ ورنہ بھیریہ بھی کہنا براے گا۔ کہ اس کنوں کا پانی بھی خرام تھاجس کنویں سے یا نی سے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ سعد کی ماں کے ب اس كنوب كا يانى حفورنى كرم صلى الدعليه وللم محالة كرام ، العين ، تبع العين اور ال مدینہ کے مزدیک طلال وطیب سے اوجس سیل کے یانی کے متعلق یہ کہا جائے کہ بیہ الم حسین اور شهدائے کر ملاصی الشرعنهم کے لیے ہے بایہ نیاز وغیرہ فلاں کے لیے ہے تووہ کیم ملانوں کے نزدیک طلال وطیب ہے۔

ارب عنفی کی مترونه ورکتاب باله نزلف می ہے کہ

ان الانسان له ان يجعل ثواب بنك انسان ابن على كانوبكى موياروزه كامويات فتروخيرات دعيره كا

علدلغيرصلوتاصوما اوغيرها دوسيتخص كومهنيا سكناب نواهماركا عنداهل السنة والجماعة

ہویہ الینت وجاعت کا مزہب ہے

حضرت شاه عبالعزيز محدث دلوى رحمنة الشرطبية فرمات باي:-

ھزت علی اوران کی اولاد پاک کو تمام افراد امت برول دم نندول كى طرح ما نتے ہى اور تكو بنى اموركو ان حزات کے ساتھ والسندھانے بس اور فانخه و درود و صدفات اورنذر ونیازان کے نام کی بمیننہ كرني بن چنان جينمام اوليا والند اليي مال ہے۔

حفزت اميرو ذربت طامره اورأنام امن برمثال بیران دمرشدان می مركن واموز تكومنيدا بالثان والسةميدانندو فانحمرو درود و صدفات وندربنام ابشال رائخ ومعمول كرديده حيالجيه بأجمع اولياء التريمان معامله است (نخفذاتنا عشربه صه ٢٩)

بهی نناه صاحب دوم ی جگه فرما نے عبی -

وه کھا ناھزت امام حن وحسین کی نیاز کے بیے ریکا باجائے اورض برفائحہ قبل طعامبكه كواب آن نيازه أت امامين نمایند برآن ن اتحه وتشل و

درود خواندن تبرك مي شود غوردن شرلفن، اور درود براها جائےوہ نرك بوجانا ہے اور اس كا كھانا بت بي اها ہے۔ حفرت شاه ولى الله صاحب محدّث دلبوى رحمة الله عليه فزمان بين ب دوده ، جاول دكير اكسى بزرك كى فاتحه کے بیے ان کی روح کو تواب سیانے كى نىت سے لكانے اور كھانے ہى كونى مفالقة نهيس ب جائز سے اور الأكمى بزرك كى فالخددى عبائي أنومال وارول کوهی کھا ناجائز ہے۔

اولى بارخولىت ـ (فناوي عزيزي صفي ونبربرنخ بنابرفانخه بزرك بففد الصال تواب بردح الشال بزند و مخوران مضالفه نبست جائزات والرفائح بنام بزرك واده نؤد اغنيارا مم خورون جائزاست. (زيدة الضائح صلا)

هن شيخ احد مجرشيباني رحمة الشعليه وحضرت امام محدشيباني صني الشرعية كمثاكر د رشبدامام الأثمر سراج الامه حضرت امام اعظم امام البحنبيفه رصني الشرعنه كي ادلاد امجاد سے بي اور ملوم شراحیت وطرافیت کے جامع اور صاحب ورع و تقوی اور ذوق و شوق محیجن کی ساری زندگی امرمعروف اور بنی منکر میں گزری ان کے حالات ننرلیندیں شیخے حقق حزت علامہ شاەعبالىق ئىدىن دىلوى رىمندالىدىلىدىزمانىيى.

ادروه فاندان بوت علبالتينز كي سائف علبهالتيبة موصوث لود برطرلفير فيسر انهائي مجت وعقيدت ركفيبن أبيت يروم تدك طرافة برتخ ، كت بل كونزه عاشورہ اور ربع الاول کے بہلے بارہ ولول من وه شے اور اچھے کیاہے نہ بینتے اور ان دلوں کی را توں میں بین يرى سونے اور مقابر سادات ميں اعتكاف كرف اورم روزبه فدرامكان هز

ووى بغايت مجت خاندان بوت خود گوبند که درعته هٔ عاشورا ودوار ده ازاول ربع الاول عامر نوروعامر ت نه نیوان پدی و در لبالی س ایام جزیر فاک په خفتی و در مقابرسادات مفتكف شدى و مرروز لفدر امكان بروح حون رسالت صلی النه علیہ دسلم کی وج پاک اور آپ کے خاندان مقدس کی اواح کو ثواب ہدیہ کرنے کے بیے طعام میں توسیع کرتے ۔ اور عاشورا کے دن نئے کوزے شربت سے بھرکر اپنے سربی رکھ کر سادات کے گھروں ہی جاتے اور ان کے متیموں اور نقیروں کو بلاتے اور ان ایام میں اس طرح گریہ کرنے کہ گویا وافعہ کر بلاان کے ماضے ہورہا ہے۔ وافعہ کر بلاان کے ماضے ہورہا ہے۔

رسالت صلی النه علیه و سلم دمار دا م خاندان مطهر توسیع طعام میکرد د چول روز عاشورا شدی کوز یا نی نو از شرب پر کردی دبرسب ر خود نهادی و بدر خانه سادات رفتی ویتیجاں و فقیران ایشاں را نجورا میندی و دران ایام چیدال گرسی د گویا آن واقعه در حضور اوست؟ است مراخبارالاخیار دسمال)

اس منه من بر بعضة مرتب وجن ديرى عند في المسلم وديكر صحابه مينى النهر عند في سنة بهي وه بحق ذكر كيانه بهي اوروه فواب بإئه وجنت ناك ذكر كيه مانته بين جوهن ابن عباس وديكر صحاب نه وتكهه فنه جو دلالت وديكر صحاب نه وتكهه فنه جو دلالت دریضن بعنے مزیم اکدازمردم غیری جن دیری صنب ام سلمه دد کر معاب وغی الله عنهم شنیده اند نیز ند کورمیشود وغواب ایم منوحش کرهند ابن عباس دو کر صحاب دیده اندو دلالت برزط مزن واندوه روح مبارک جناب کرنے ہیں دوح مبارک جناب ریالت
مآب می الشرطلیہ وہم کے نمایت ریخ ا
عفر ہواس کے بعد قرآن مید فتم کیا جا الہ عمر موجود ہوتی ہے اس برفائحہ کی جا چیز المراس اثنا ہیں اگر کوئی شخص ٹوٹن المان المام بڑھتا ہے امر ٹیمشر دع بڑھنے کا اس فقر کو بھی حالت رقت دگر یہ و بکا المن ہوتی ہے ، اس ندر عمل میں آیا ہے بازید جو انوفقہ ہرگزاس براقدام مذکریا۔

بی اگر سب کی جو داکر کیا گیا ہے نقر کے زویک جائز نہ جو انوفقہ ہرگزاس براقدام مذکریا۔

رسالتآب صلی النه علیه ولم می کنند مذکوری گردد لبدازان ختم قرآن مجید و پنج آبینه خوانده برما حضر فاتح مخوده می آید و دری بین اگر شخصے خوش لحان سلام می شود خواند یا مزنیه مشروع این اتفاق می شود ظاہر است که دریں بین اکثر حضار مجلس را وابن فقیر را بیم رفت و بکا لاحق می شود این اگرایی چیز با نزد فقیر جهیں وضع که ندور اگرایی چیز با نزد فقیر جهیں وضع که نداور ندمائز نمی بود افدام برآن اصلاً منی کرد - زفنادی عزیزی صالب

حفرت نناه رنبع الدين صاحب محدث دلموى وصاحب نرجمهٔ قرآن بھی بہي اکب فتو مل

میں فرماتے ہیں ۔ دورے بیک مفرر کرنا دن اور مہینے کا مولد شرایت کے لیے اور لوگوں کے ایک عجراکھا

انتقاد عبس ذکر امام حبین علیه السلام کی استان میں انتقاد عبس ذکر امام حبین علیه السلام کی اور اور میں اس کے سوااور شوع کا شوع کا اور مرتبیہ مشروع کا بائز اور گریہ و بکا حال شہدائے کر بلا برم جائز اور درست ہے۔

مولاناعبدالحی صاحب مکھنوی اپنے نتاویٰ میں فرماننے ہیں ۔ سوالہے: مصائب کر بلاخیال کردہ سوالہے، کر بلا کے مصائب کا خیال

دوسرے بیار مقرر تریا دن اور مہینے کا مور سونے کے واسطے ربیع الاول ہیں اور اوں ہی :۔

انتفاد مبلس ذکرشهادت امام حسین علیه السلام درماه محرم در روزعا شورا یاغیرآن و تنییدن سلام دمرتنیم شوع دوگریه د د کا برهال شهدائے کر الباجائز درست است - اوراً کی کے احوال کا تصور کرتے ہوئے الحقوق آنسوجاری ہوجائیں تو کوئی مضائقہ نہیں بہقی ادر جواہے ، کوئی مضائقہ نہیں بہقی ادر حاکم نے روایت کی ہے کہ آن صفور صلی النہ علیہ وہم کی ختمان مبارک اسی غم ہے النگ بار ہوئی اور واقعہ کر بلاکے ون عفر ابن عباس وصفرت ام ملمہ رصنی النہ عنمان کرآب پرلیٹان وبلول داور، بال غبار آلودہ کرآب پرلیٹان وبلول داور، بال غبار آلودہ کو آب پرلیٹان وبلول داور، بال غبار آلودہ روایت کیا ہے اور بہ گریم غیر اصداری بات واحال امام تصوریده اگراشکها از حیثم چاری شوند سیح مضالقد دارد یا نه ؟ جواب، سیح مضالقد ندارد و سهقی و حاکم روایت کرده کرخیم مبارک آن سردر صلی الشرطلبه و کلم بدین غم اشکهار نجته بود در روز دانعهٔ کریلا ابن عباس دام سلمهٔ رفنی الشرعنها آن سردر صلی الشرطلبه و کم را نجواب دیدند برایشان موعنبار را نوایت کرده است داین گریه داروایت کرده است داین گریه امرغیرافتیار بست

رجموعه فتوى صلا

اعالي هنرن امام الل سنت مجدد دبن وملت مجكيم الامت علامه نناه احدر ضاخان ها ...

بربلوى رهمة الشرعلية فرمات الي

جومحلس ذکر شرکت هفرت سندنااه م حمین والم سن کرام رضی الته تعالی عنهم کی موجس میں روایات صحیم معتبرہ سے ان کے فضائل و مقامات و موارج سان کے جائیں اور قائم و تحدید بی غفر وغیرہ امور نخالفہ شرع سے یک سر پاک بونی نفسہ حن و محمود ہے تواہ اس میں نشر طبیعی یا نظم اگرچہ وہ نظم بوجرایک سدیں و نے کے جس میں ذکر هنرت سیدالشہداء ہے عرف حال میں نام م شرید موسوم بوکرا ب یہ وہ مزید نہیں جس کی نسبت ہے۔

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلوعن المرافى والله سبحانه وتعالى اعلى رسول الله عن الهندوميان الشهادة صلا)

اسی رساله میں دوسری حکر فرمانتے ہیں:-ذکر نئر مادت شرایت حب کہ روایات موضوعہ و کلمات جمنوعہ زمیت: استفرد عمر سے فالى مومىن عباوت ہے۔ عن ذكر الصّلحين تنزل الرّحة ۔ رتيني صالحين كے ذكر كے وقت رحمت ازل موتى ہے) ث

اسى ريادين تيسري بكر لعرف ميرواركي كي تنتن فراتي بي

تعزبه كى اصل اس ندر كفنى كدروصة براور حضور ننه اده كلكون فباحسين ننه بإطلم وعفاصلوا الته تعالىٰ وسلامه على عبده الكريم وعليه كي صحح نقل نباكر به نبيت تبرك مكان من ركهنا أس مين شرعاكو في حرج من تفاكه تصويره كانات وعنبر لاسونه جان داركي بنانا ركفنا سب جائزا درايسي چنرس که منظمان دین کی طرف منسوب موکر عظمت بیداکرین ان کی تمثال میزیت تبرک پاس ركهنا فطعة جائز جيه صدبإسال سه طبغة فطبغة آئمه دين وعلمائي معتدين تعليين ترفين حصور سدالکونین صلی الله طلبه ولم کے نقتے بنانے اور ان کے نوائر طبیلہ ومنا فع جزیل مستقل ما بے تصنیف فرما نے ہی جے است تباہ ہوا مام علام تلما نی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ رے مرجال بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل میت و نابود کر کے صد با خرافات وہ ترامی كەنزلىيىت مطهرە سے الاماں الاماں كى صدائيں آئيں اول نونفس تعزيد ميں روشز مبارك كى قاملۇط ندرى مرحكه نئى زان نئى گراهت جے اس نقل سے کچھ علاقہ نائىبت كھركسى مىں يريال كسى مى بران کسی میں اور ہے مودہ ططران ہم کوچہ بہ کوچہ و دشت بہ درشت اٹناعت عم کے بھے ان کاکشت اور ان کے گروسینہ زنی اور ماتم سازی کی افکنی کوئی ان تصویروں کو جبک جبك سلام كرريا ہے كوئى مشغول طواف كوئى تحديد ميں گراہے كوئى ان مابيد عات كومعا والترطوه كاه حضرت المام على جده وعليه الصلوة والسّلام سمجه كراس ابرك بنيّ سے مرادی الکتامنی ماتا ہے عاجت رواجاتا ہے۔ پھراتی تمانے اجتافے مردوں عورتوں کاراتوں کامیل اور طرح طرح کے بے بودہ کھیل ان سب بُرطرہ ہی عزمن عیرہ محم الحرام كه الكي نترلعينوں سے اس نُترلعيت پاک مک نهايت بابرکت وعمل عباوت عظم اموا نخط ان بے مودہ رسوم نے جابلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا بھر دبال ابتداع کا وہ جوش ہوا كه خیرات كونعى به طور خیرات به ركها ریا و نفا نرعلا نبه موتا ہے بھروہ بھی یہ نہیں كرمير عى طرح

متا ہوں کو دیں ملکہ حیتوں برمیٹھ کر کھینکیں گئے روٹیاں زمین پرگر رسی میں رز ق الہٰی کی ہے ادبی ہوتی ہے ہے۔ بنے میں گر کو فائب ہوتے میں مال کی اضاعت ہورہی ہے مگرنام تو سولًا كونلان صاحب نظرتار سع بين اب بهاعة ه كيمول كلف التي الع بحقي جل طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازاری عور توں 8 سرطرف ہجوم ستہوانی مبلول کی بوری رسوم ببش يركيحه اور اس كے ساتھ خيال وہ كھے كە كۇبايد ساختەتھوپري لىعنىما صرات ننهدا درخوان النّد تعالیٰ علیہ کے ارضوان والنٹا کا ہمارے بھائیوں کونیکیوں کی ٹونیق بخشے اور بری باتوں سے توبد فرمائے آئین اب کو تعزید داری اس طرافیہ نام خید کانام ہے قطعاً برعت ونا جائز دحرام إلى الرابل اسلام جائز طور برحظ فنهدائي كرم عليهما وضواح الثناكي اواحطبير والسال أواب كى معادت برانتقار كرنے نوكس قدر خوب ومجوب تنا اور اگر نظر شوق ومحبت بب نقل روصر انور کی تھی جاجت مخی نواسی فدرجا کر قناعت کرتے کے صبح نقل بغرض تبرک وزبارت ابيغه كانول مي ركهة ادراتناعت عنم وتصنع الم ونوحه زني وماتم كني وديرً المورثني عدو برعان نظیدے بھتے اس فدریں می کوئی ترج نہ تھا مگراب اس نقل میں مجی اہل برعت سے ایک مثابهت اور تعزید داری کی تھے کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولادیا الل اعتقاد کے لیے انلائے بدنات کا المانیز ہے اور حدیث میں آیا۔

اتقوا مواضع التهمد اور واروبُوا من كان يؤمن بالله واليوم الأخر

فلايقض مواقف التهم-

الهذار وعندا قد س صنور سيدالشهداد رصوان النه رتعالى عليهم كى البى تصوير بحبى مذبنا ئے بلکہ كان ذک محمع فقتے پر قناعت كرے اور اسے بد فضد نبرک ہے آميزش منہات اپنے پاس رکھے جس طرح حرمان مخترمین سے كعبة منظمہ اور روعنہ عالبہ كے نقتے كھے من یاد لائل المختاب مثالی دسمانہ اعلی من اتبع المدسے والسّد تفالى وسمانہ اعلی من اتبع المدسے والسّد تفالى وسمانہ اعلی من ا

اسى رسالە ئىس چونفى مگە فرمات بىس -يا نى يا شرب كى سېسىل نگاناجب كە بەنىيت محموداد رخالصاً لوجىراللەر تواب رسانى رواح طیبئر آئمہاطہار مفصود موبلاکٹ بہ بہتر وسنخب و کارِ نُوا ب ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم فرمانتے ہیں۔

اذاكثرت ذنوبك فاسق الماءعلى الهاء تتناشر كمايتنا شرالورق

من الشَّجرة في الديح العاصف -

وب برگناه زیاده موجائی نویانی بیانی لیاگناه جواجائی کے جیسے خت آندهی

بين بيرك بنة (رواه الخطيب عن الس ومني الشد تعالى عنه)

انسی طرح کھانا کھلانا ننگر ہانٹنا بھی مندوب و باعت ا برہے صریب ہیں ہے۔ رسول الٹیرصلی انٹرعلیہ وسلم فرمانتے ہیں ،۔

ان الله عزوجل بیا هی ملائکة بالذین بطعمون الطعام من عبید لا الله تعالی الله

ب ن سرسل گرنگرنگانا جے کننے ہیں کہ لوگ جیتوں پر میٹی کر روٹیاں ( دعیرہ ) چینکتے ہیں کچھ پاکنوں میں آتی ہیں کچھ زمین پرگرتی ہیں کچھ پاوُں کے نیچے آتی ہیں یہ منع ہے کہ اس ہیں رزق اللی

کی نے نظیمی ہے۔ صل

صبرا ورحررع وفرع

الله تعالى ارتاد فرانا ہے ،
وَبَشْهِ الصَّابِرِيُنَ الَّذِيْنَ إِذَا اور وَوْقُ فِرَى و وصبر كُنْ والول

اصَابَهُ هُمُ مُصِيبٌ قَالُوا إِنَّالِيْهِ وَ لَوَحِبِ الْهِرَى وَ وَصِبرَكُ وَالول

اصَابَهُ هُمُ مُصِيبٌ قَالُوا إِنَّالِيْهِ وَ لَوَحِبِ الْهِرَى كَ يَهِمُ اللّهِ وَ لَكَتْ بِي كَتْ مِن اللّهِ وَ لَيْ يَهِمُ اللّهِ وَ لَيْ يَهِمُ اللّهِ وَ لَيْ يَهِمُ اللّهِ وَ لَيْ يَهِمُ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ وَ اللّهِ مِن وَ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سے صلوات اور رحمت ہے اور مہیں (البقرة) ترین بین ایر نور محمد کا کا داری ہوایت یافتہ ہیں۔ ترین بین ایر نور محمد کا کا داری داری داری مصد کے سے کام کستے مو

اس آب سے نابت ہواکہ جولوگ بہ بوقت مصیب صبر وتحل سے کام لیتے ہوئے کتے ہیں کہ ہما اجینا مزااللہ تعالیٰ کی بشارت۔ صلوٰۃ اور رحمت سے فرما ہا۔

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

مامن مصيبة وان نقادم

بے ننگ اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔

اس معاوم ہواکہ صابروں کو الشرتعالیٰ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے اِنتَما یُکوفَی الصّابِرُونُ اَحْبُرهُمُ کُرِمِ مُ المِسْرِرِنَ والوں کو بے صاب اجر بِعَنْ یُرِحِسْنَابِ ۔ ویا جائے گا۔

الى النّداورالى ايمان كاطرلية اورث وه صبركرناسى سے كيول كدان كے مبود بري اور مجوب رق الله اور مجوب رق و فنرع اور ميں انتكوه و شكايت اور جسزع و فنرع سخت الله مند ہے -

صرت امام حين رمنى النّرعن فرمات بن كري منوصلى الترعلية وتلم نه فرمايا :مامن مسلويصاب بمصيبة تونى منان اليانه بي مع وكولى في نكرها وان طال عصدها معيد بني م واكرها وان طال عصدها كرّره كام واوروه اس كاذكرك الماللة في عدت لذالك فاعطالا مثل والمالية راجون كه توالنّرتمالي اس كه المن ما واسط اس كوتان كوتون كه توالنّرتمالي اس كه المحرها يوم اصيب - واسط اس كوتان وكري اس واس واسل والمالية والمناه واس والمناه و

نس بے کو نمصدت اگرجاس کواک

زمانہ ہوگی ہوتو بندہ جب اس کویاد کرکے انالیٹر کتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیلی کونیا اور تازہ کرکے اس کو کھراس کا اجرو

عهده أفيجد لها العب الاسترجاع الاجدد الله له ثوامها واجرها-(درمن ثورم ١٩٤١)

تواب عطا فرما ہے۔

ان احادیث مبارکہ سے اُب ہوا کہ صنرت امام پاک رصنی الٹرعنہ کے ذکر مصائب ہر انا لٹر کہنے واپے کو اس دن کی مصیبات کا سااجرو تُواب ملتا ہے۔

قارئین ضرات گرشته صفیات بن برا استها اور گی کوتون می کوتون کوت

بیفن لوگ بیر کہنے ہیں کہ ننہادت کے دن صرت ام سلمہ رصی التُرعنہا نے خواب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ولئم کے سرانور اور داڑھی مبارک پرخاک پڑی دہمی نومعلوم ہوا کہ اس دن سربر خاک ڈالنا سنت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خاک کا پڑھانا اور بات ہے اور ڈالنا اور بات یصفور صلی اللہ علیہ دسلم نے خود خاک ڈالی نہ تھی بلکہ بڑا کہی تھی کیوں کہ آپ معرکۂ کر بلا کے وقت دہاں موجود مخفے اور خون مبارک جمع فرمار ہے مخفہ اس دقت یقیناً

خاک اڑ ہی تھی اور نیز مسافت بعیدہ طے کرکے تشریب لائے بھے جیساکہ فرمایا تھاکہ ہیں بھی بین کی شادت گاہ سے آیا ہوں'' اس طرح بھی گردوغبار کا برط جانا ایک لیٹنی امرہے۔
سیدعار علی صاحب جو حالال کہ ایک خالی تھم کے شیعہ ہیں وہ اپنی تغییر عردہ البیان میں
زیر آیت و لدنب لو نکھو لیشٹ کی الاینہ فرما نے ہیں۔ اکثر آدمی محرم میں بیعتیں کرکے تواب کو صالحٰ کے
ریتے ہیں باجے بجائے اور بجائے ہی اور مثروں ہیں جھوٹی صرفیں اپنی طرف سے ایجاد کرکے
واضل کرتے ہیں اور غلوا سے میں منوع ہیں انہیں میں مثروں کو برط ھتے ہیں اور عورتمیں لبند آواز
کے مثروں کو بڑھتی ہیں اور خامیم ان کی آواز کو سنتے ہیں ان امور میں مومنین کو احتیاب
لازم ہے ۔

شبعه مذبهب كي معتبركتب سے ارثادات المرالي بيت

کتاب وسنّت ہیں جا بہ جامومنوں کو صبر کی ترعیب دی گئی ہے اور جزع دفزع سے منع کیا گیاہے اگئی ہے اور جزع دفزع سے منع کیا گیاہے انکہ اہل سیت کی بھی بہی تعلیم ہے تو اگریم واقعی ان سے بچی عقیدت و منت رکھتے ہیں اور ان کے بچے بیروہیں تو ہمیں ان کی تعسیم برعمل کرنا چاہیے بیناں جبر مل طاحظہ بھو!

عزوبل کی حرک ادر جو کجوالند نے کیا ہاس پر راضی رہاس کا اجرد تواب تذک دمر کرم پر داجب ہوگیا در جوالیا نکر صحب کداس بر کوئی قضادانع ہو تو دہ براآ دمی ہے ادرالٹر تعالیٰ اس کا اجرد تواب برباد کرد تناہے۔

فقدرضى بماصنع الله ومن وقع اجرلاعلى الله ومن لعيعر ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم واحبط الله تعالى اجرةً -(فروع كافي صالا)

اس روایت بی جزع وفنرع اور صبردولوں کی تعرافیت کے ساتھ ساتھ دولوں برعل کے انجام کا بھی بیان ہے۔

(٢) حفرت الوعبدالله (امام حبفرصاد ق رضى النَّه عنه) فرمان من :-

بے تیک میر، اور تکلیف و مصیبت دونوں مومن کو بیش آتے ہیں رجب مومن کو تکلیف و صیبت آئی ہے تووہ صیبت دونوں کا فرکوہش آتے ہیں تو رجب، کا فرکومصیب آئی ہے نو دہ برع فرخ کرتا ہے۔ ان الصّبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فياند الدلاء وهو صبور وان الجزع و البلاء يستبقان الى الكافر فياتية البلاء وهو جذوع -

(संदर्व रेश्च विष्)

اس روایت بین حضرت امام نے مومن اور کا فر کا طرف اور ثناخت بیان فر مانی جو اور وہ یہ ہے کہ مومن کی طرف صبراور مصیب و ونوں بیفت کرنے ہی بینی مصیب کے ساتھ صبر بھی آتا ہے اس لیے مومن مصیب کے وفت صبر بی کا مظاہرہ کرتا ہے جزع نواس کی طرف آتا ہی نہیں جس کا مظاہرہ ہواور کا فر کی طرف مصیبت کے ساتھ صبر آتا ہی نہیں بلکہ جزع ہی آتا ہے اس لیے کا فرسے بدوقت مصیبت جزع کا ہی مظاہرہ ہوتا ہے فلاصد یہ ہے کہ صبر مومن کا شیوہ ہے اور جزع و فرزع کا فرکا۔
مظاہرہ ہوتا ہے فلاصد یہ ہے کہ صبر مومن کا شیوہ ہے اور جزع و فرزع کا فرکا۔

صبر برمنز الرسراميان ہے جب سري مند رہے توجہ بھي نهبيں رہتا اسي طرح جب صبر جانارہتا ہے الميان بھي نهبيں رہماليني صبر ادرائيان دولوں لازم دملزدم بيں صبرمن الايمان بمنزلة لتراس من الجسد فاذاذهب الراس ذهب الجسد كذلك إذاذهب البصرةهب الايمان-

رصافي شرح اصول كافي صاعا

(۱۸) حنورصلی الدعلیه و ملم کی وفات ترکیف پرامبرالمونین صرت علی صی النه عند نے آپ

عضل اور محینہ و کھنین کے وقت فرما یا میرے ال باب آپ پر فدا ہوں آپ کی وفات سے

وہ امور منقطع ہوگئے ہیں جکسی اور کی وفات سے نہ ہونے وہ امور نبوت، دھی اللی ، آسمانی فرم بر وغیرہ ہیں اور آپ کا فیصلی عام تھا جس سے سب لوگ کیسال متنفیض ہوئے ہیں۔

ولو لا انک اموت بالصبر اور اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ

و نہوں انک اموت بالصبر ویا ہونا اور جزع و فزع سے منے نہا کیا ہونا

و نہویت عدن الحذع لا ویا ہونا اور جزع و فزع سے منے نہا کیا ہونا

و نہ جالب لاغت کون توہم آپ کی وفات پر آبنا رونئے کور تو

اس ارشادیس جند باتیس قابل عفر می آول بید که آب کی دفات سب سے برا احادثنه بیک اور کی دفات سب سے برا احادثنه بیک اور کی دفات آب کی دفات کے برابر نهیں ہے ۔ دوم بید کہ حفرت علی رضی الشرعنه صراحتهٔ به دنیا رہے میں کہ اگر حضور صلی الشرعلیہ دسلم نے بہیں صبر کا حکم مند دیا ہوتا اور جزع دفنرع سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم بہت ہی زیادہ رو نئے سوم بید کہ حضرت علی نے ایسے الم ناک وقعہ بر میں صبر کیا اور جزع وفنرع نهیں کیا کیوں کہ اس کی ماندت تھی ۔

(۵) جب امیرالمونین صنرت علی کرم الله وجهه کی شهادت کا دانقه مبوااس وقت حفزت امام حسین رصنی الله عنه مدائن میں نفتے مصنرت امام حسن رصنی الله عنه ننے ان کو بذرابعه متحرر اطلاع فرمانی -

توجب النول نے خطر بڑھا فرما یا کیسی بڑی صیبت بیش آئی ہے لیکن رول الند

فلمّاقرء الكتاب قال يالها

صلى الله على ولم ف فرما ياس كتم ال حس كوكو في معييت بيش أحاث اس باسيه كروه مبرى وفات كي صيب باد كرا كيول كدوفات رسول سے بڑھ كر ملان کے بے کوئی اور بڑی صیبت نهو گی اور آب صلی الله علیه ولم نے سیج

ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلوقال من اصيب منكوبمصيبة فليناكر مصابه بى فاندلن بيماب بمصيبة اعظم منها وصدق صلى الله عليه والموسلم-(فروع کافی مالا)

ویجیئے صرب علی کی شہادت ہے جس فدرصد مرهن صین کو موام و کا وہ کسی اور کوم کرز نبين بوسكاتنا مرأب في شادت كي اندوه ناك خريط ه كربا نكل جزع فزع نهي كيا بلكه صبرس كام اللاور فرماياكه وفات رسول الته صلى التدخلية وللم سے براه كركو في مصيب نهيں مو سكتى - جبراك اعظم مسيب برصر كاحكم ب أو كيركسي اورميد الحب برب صبري کے جائز ہوسکتی ہے

(٦) حفرت على كرم النَّدوجه، فرمات بي: -

جومصبت کے وقت اپنا ہا تھ اپنی ران برمارے اس کے اعمال سرماد موطانے ہی من ضرب بدلاعلى فخذلا عن مصيبة حبط عمله-(نهج البلاعة صفيا)

(٤) حضرت الوعبدالله (امام حبفرصاد في رصني الله عنه) فرما نعي من كه :-رسول النه صلى النه عليه وآلم ولمم ف خطايا جوملان صيبت كے وفت إيا بالاائ ران برمارتاب وه است ار و تواب كو برباد کردتاہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلوضها لمسلوبيه على فخذه عند المصيبة احباط لاجرة- (فروع كافي صال) انبی سے روایت ہے فرمائے ہی کہ:-

لا ينبخى الصياح على الميت

مبن رجيناحلانا ادر كيري عيالنا لائق

ولاشق النياب (فروع كافي صلا) اورماب نيس ہے۔ دوسرى روايت بس برالفاظ زائد من دبكن الناس لا بعر فوند والصبر خبرليكن لوگ اس کونہیں سمجھنے اور صبر مترہے۔ (٩) الغلابن كامل كف بس كرمين صرت الوعبدالله المام جعفرصادق عليدالسلام كے إس میٹیا نماکہ ایک مکان سے آیک جینے والی کے جینے کی آواز آئی حضرت امام زیاراص ہوکن كور بوگئے معربی كئے اور الله دیوه كروسى مدیت بان فرمانی جوادير مذكور موئى -بحرفرا اليات كاستمس مى فيوب وطلوب ثعقال ان لغب ان نعاني مے کہ ماری جانوں میں اور مماری اولا و في انفسنا واولادنا واموالنا س اور ہارے مالول می خیروعافیت فأذا وقع القضاء فسليس رب سكن جب كوئي تضاوا نع موطائے لنا ان نحب مالم يحب توكيم وى ليندكري والندفي ال الله لنا-بے ابندکیا ہے۔ (فروع کافی صل (١٠) سيدالشهدا حضرت مام حسين رضي النَّدعنه في ميدان كرملايس ابني مم نيره حزت يده زينب رضى الترعنها سے مرايا. اے بین در اون تمریع اسی کی نعم دے کرکتا ہوں کرمیری معیت مفاقت يرصر كرنا يس حب مين ماراجاؤن توبر گزاينامند نديشنا اوراين بال ندنوجنا ادر گریان چاک نه کرناکه نم فاطمه زمراکی مبطی موحبیا انهوں نے بیغیرخدا کی مصيب بي صبر فرما باتحا أسي طرح تم يمي ميري مصيب بي صبرونا والخ (المرة المعارُ معد) اب دیکھنے کر بینم خداصلی التہ علیہ وآلہ وکم نے اپنی وفات کے وفت سیدہ فاطمہ زمرارضى المرعنها كوكيا وصنت فرما أي -ابن بالوید مندمتبراهم محدباتر سے روات کرتے ہیں کھرٹ رسول نے اپن دفا ابن بالويدك مد مترازمام محمد باقروا. كرده است كرهزت رسول درمنكا

 وفات نود بحفرت فاطمه گفت كدك فاطم چون بميم رفئ فودرا برائے من فخراش دكيو ئو خودرا برايتان مكن د داديلا مگو و برمن نوحه مكن و نوحه گران رامطلب -

رميات الفلوب معمد مروع كافي ميالا)

اس وصیّت کے مطابق ہی سیّدہ نے کیااس کے خلاف ندکیا صرف امام بھی سیّدہ زیری سیدہ زیری سیدہ زیری سیدہ کی طرح تم بھی میری مصیبت ہیں صبر کراچاں جر انہوں نے بھی وصیّت کے مطابق کیا۔)

ملاء العبون اردو صفال بي عد فرايا ،-

اے فوامرنک اختر خدا سے فوف لازم ہے تفائے حق نعالے برراضی رنایاہے واضح ہوکہ سب امل زمین شربت ناگوار مرگ نوش کریں گے اور ساکنان آسمان بھی باتی نہ رہی کے مروات حق تعالیٰ بانی ہے اور سب چیزیں معرص زوال و فنا میں ہی خدا سب کومار ولك كا اور كيرزنده كرك كا ففط اى كولقام. ومكيبو مار يدر وما در وبرادر شهيدو ف ادرسب سي بنتر عفي جناب رسول الته صلى الته عليه وللم كد انترت المخلوقات غفي دنيا مي ىذرى اورىد جانب سرائے بانى رحلت وزمائى اسى طرح بهت مواعظ ابنى ۋامرسے بان كرك وهيت كى اوركها ك فواسر كرامي فم كومين ضم دتيا موں كرجب مين شهيد وكرب عالم بقار طن کروں گریان جاک نہ کرنا اور منہ نہ نوجنا واو ملا نہ کہنا .... (صلام میں ہے) اور به صبروشكيبا أى حكم فرما كے بدوعدہ تواب إئے غيرتنا ہى التي سكين دے كرارشا د فرمايا جاري سمراداه اورآماده تشرصيب وملام وكدفداسى تهاراحامى وحافظ ب نزاعدا سے تم كو وسی نمان دے گا در تماری عاقبت بخررے گا در تمارے دشمنوں کوب الواع عذاب وبلا التلاكر عادر نبيس ان بلادل مصينوں كيون دينا وعقبى س بالواع لغمت كرامت بائے بے اندازہ سرفراز فرمائے كا سركز سركر صبرفتيسانى سے دست بردار نہونا ادر كلامنا خوش زبان برندلانا كدموجب نقص ثواب موكًا- (۱۱) جامع عباسی اردو مطبوعہ مطبع اوسٹی دہلی کے صفحہ ۲۶۷ بیں ہے۔ کروہ ہے سیاہ نباس پیننا کہ امام حبفر صادق علیہ السّلام فرمات ہیں کہ حق تعالیہ نے ایک نبی کے پاس وجی بیسی کہ مومنوں سے کہ دیے کہ میرے قیمنوں کا نباس مذہب نیں۔ بینی کا ہے کیڑے۔

صزت امام جعفرصاد فی علیه اسلام سے
سوال کیا گیا کرمیاه او پی بین کرنماز ند ہوئیے
ہے ، فزمایا بیاہ او پی بین کرنماز ند ہوئیے
کیوں کہ میاہ الباس دور خیوں کا ہے اور
امیرالمومنین صزت علی نے اپنے اعجاب
سے فزمایا کہ کا ہے کیڑے نہ بہنوکیوں کہ

(۱۲) سئل الصادق عليه التلام عن الصلوة في القلنسوة اسود فقال لا تصل فيها لانها لباس الهل المنادوة الروحاب المنادوة السواد فانه لباس فرعون الخ

رمن لا یحضی الفقه ید صاف ی به فرعون کا نباس ہے۔ به آئمہ الم بیت کے اثناء خرایتی بار اللہ ارشادات ان کے مبارک عدد کے مطابق اثناء خرایوں کی خدمت میں خود اُن کی نمایت معبر کتب سے ہدید ہیں ان ہیں بارہ ارشادات میں داضح طور پر بارہ ہی ہدایات ہیں۔

۱۔ معیبت کے وقت صبرونگیبائی ہرگزنہ چوڈو کرمصیبت پرصبریم مومن کاشبوہ

اورنشانی ہے۔

۲ - مصیب کے وفت جزع وفنرع بین چینا جلانا وادبلا وشور کرنا یہ کا فرول کا شیوہ اورنشانی ہے ۔

ا مفست کے وقت مندند ملطو ۔

٧ - سبندزنی (ماتم) ندکرو -

٥- بال نه بخيرو -

٢- بال مراج

١٠ نگ سرنه ١٠٠

٨ - رانون بربا ته مارو-

٥- كيرے ندي الوركر بان جاك ندكرو -

١٠ ـ زبان بر کلام ناخش مين رضائے الني کے خلات بول شالاؤ۔

١١ - رونے کی مجلب قائم نظرو کہ بیسب صبرورضا کے خلاف ہیں اور اسلام میں

اب کا بے کیڑے نہ بہنوکہ بدورخیوں اور فرعون کا لباس ہے۔ اب دیکھے کون صند، مہدا و هرمی اور جہالت کو چپوٹر کر انکم کرام کی بچ ی عفیدت و محبت اور پیروی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ہدایات برعل کرتا ہے اور کون تا ویلاتِ فاسدہ كرك اياايان اوراعال نباه كرما ہے۔

بعض لوگوں نے نہایت ناانصافی کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کرصبح روایات کے ساتھ ذكر شهادت كرنا عبى تشبه روانفن كى دجه سے ترام ہے ، نيز دريث بي مرثبوں كے براھنے

اس كے متعلق عرض يہ ہے كہ اوّل تو ذكر شاد ب حنين كرمين كرنا ہركز روافض كا شعارنهين بلكه ابل سنّت وجاعت بھي ذكرنتها دت كرنے ميں البتہ قوارج ذكرشهادت نهيں كرتے بلكر ذكر شاوت سے جلتے بي اوراس سخت البندكرتے بن نو ذكر شاوت سے رو کنے والے توارخ سے مثابہت کرنے والے تھرے۔ دوم! روافض توصیح روایات کے مائة ذكرشهادت كرنته مي نهين وه نواكثر جو تل رواتيس بيان كرنته بن اورابل بت اطهار مے متعلق البی باتیں کرنے ہی جوان کی شان رنبے کے مرگز لائق نہیں ہوتیں مثلًا انہوں نے منه سرميط ليا - گريان چاک کرديا وغيره اور وه مرشيح کھي ايسے پڙھنے ہيں جن ہي احوال وافعى نهبين موت ملكه جموط اوربنتان زباده مؤنا ہے نیزوہ صحابہ کرام رصوان المعلم جمعین كى تومبن ومنقبص كرتنے ميں علاوه ازبن ان كى مجالس ميں نوحه ـ مائم اور بدفلف رلانا وعيره منونا ہے اور الل سنت وجاعت کی مجانس میں شان صحائبر ام بھی بیان ہوتی ہے او ۔ روافض کے الزامات اوربہتا نات کا جراب بھی موناہے اور ذکر ننہا دت میسے روایا سکے سائد ہواہے اور ماتم وغیرہ بالکل نہیں ہو الوشاب کیے ہوئی اور حدیث میں جن مرتوں کی مالعت ہے وہ وہی مرشعے ہیں جن میں واہی تباہی غلط باتبی ہوں اورجن میں احوال وانعی ہوں تو اس تعم کے مرشید اور اس قیم کے ذکر ومواعظ کی ہر کر مالندے نہیں ہے یہ بالكل جائز ہے مدیث شرایب میں ہے عند ذكر الصالحین تنزل الرحد كرمالين کے ذکر کے وفت رجمت نازل ہوتی ہے اور سیدنا امام حن اور حبین رضی النَّه عنها ترصالحین کے امام ہیں ان کے ذکر مبارک کے وقت تو بلاننبہ کثیر رحمتیں مازل ہوتی ہی نیزان کی مبت ہرمومن پر داجب ہے توا یعے مبولوں کے مصائب پر اوجہ در دمجبت دل بهرات اور ملا تصد واختبار رقت طاري بوجائ ادر انتحول سے اللك جاري بوجائي تو . يرونا بھى عبين رحمت اور علامت محبت وايمان ہے۔البتہ جزع فزع اورسينه زني وغيره بلات بدرام وناجائز ہے، جیاکہ بیان ہو چکا ہے۔

جية الأسلام حفرت المام غزالي جمنة التُدعليه فرمان من ..

ا ہے عزیز اجان تو کہ لوگ رو تے اور اندوہ کین جہوتے ہی اس کے سب سے صرکی ففیلت نہیں جاتی ملکر حین مارنے کواے پھاڑنے بہت شکایت كرف سے البندصر كا أواب جا ما رہا ہے داكسر بواب ترحمد كميا في سادت فكرى حنوراكرم صلى الته عليه وللم ك فرزندار جمند صرت ابراسيم كي حب وفات بو في أو آپ کی آنھوں سے آنسو جاری ہو گئے تعمل صحابہ نے اس رونے کو بے صبری خیال كركي عرض كيا حفوراً بي بجي روتے ہيں ؟ فرمايا يہ بے صبري تهيں (درونحبت سے بے افتیار افک بہنا) یہ نور جمن ہے بھر فرمایا۔

ہے تک آگیمیں مدرسی می اورول ص سے ہارارب رافنی ہو۔ اے اراہم ہم تماری جدائی ہے عمر کس می

ان العين ترمع والقلب بحزن ولانقول الامايرضي ربنا عم كيس ب كرم وي كيس كے وانابفرافك ياابراهيو لمحزنون

(مشكواة)

ذكرشادت كے مختر فوائد

ذکرشہادت بیں صحابہ واہل بیت ضوصاً اما بین کرمیین کے نفائل کانکرہ ترمت

دین و فرمرہ ب کر قائم رکھنے کے بیے مبدان بین نکانا اور اعلائے کلمۃ الحق کرنا دین کی عزب و حرمت اور استحکام کے بیے لرزا دینے والے مصائب برداشت کرکے دین

کی عزت کی اہمیت ظاہر کرنا اور مصائب برصبر و تحل کا دامن نہ جیوٹو نا۔ احباب اعزاد اقربا
اولاد اور خود اپنی جان کہ و بان کر دینا مگر باطل کے سامنے نہ جمکنا عزیز دل کی لائنیں
فاک وخون میں بیٹری دیکھ کر بھی زبان برحرف شکایت نہ لانا بلکہ ہر حالت میں حمد اللی کرنا۔
بہان دگان کو انتہائی ہے کسی کی حالت میں دیکھ کر بھی را وحق میں ہمت نہ بارنا راضی برمائی کہنا۔
بہان دگان کو انتہائی ہے کسی کی حالت میں دیکھ کر بھی را وحق میں ہمت نہ بارنا راضی برمائی سے
سامعین کے فلوب میں جہاں امام پاک کی محبت وعظمت اور آپ کے مقام کی
عرب پیدا ہوتی ہے وہاں رضائے اللی کے حصول دین کی عزب و حرمت کی ایمیت
مرب پیدا ہوتی ہے وہاں رضائے اللی کے حصول دین کی عزب و حرمت کی ایمیت
مرب پیدا ہوتی ہے وہاں رضائے اللی کے حصول دین کی عزب و حرمت کی ایمیت
مرب پیدا ہوتی ہے وہاں رضائے اللی کے حصول دین کی عزب فرم رہنے کا ولولہ انگیز،
ور اس کے بیے جانی و مالی قربانی دینے اور را وحق میں ثابت قدم رہنے کا ولولہ انگیز،

دوسری طن کو فبول کی ہے وفائی صرف زبانی کلامی محبت کے دعوہ ہے ہے کار
محص اعزاز دنیوی کی فاطرعا قبت کی بربادی خاندان نبوت کے ساتھ گتاخی و ہے ادبی
برعذاب اللی کا شکار موفاء دنیا ہی ہیں اس کا انجام مدد کمی نا۔ خاصان فدا کے دصال بر
زمین و آسمان کا رونا اور ان بی تغیرات کا رونما ہونا مظلوما نہ قتل کے بد ہے ہزار ہالوگوں
کا قتل ہونا وغیرہ سُن کرسامعین سبت و عبرت حاصل کرتے ہیں اور اہل اللہ کی اہانت اوران
کی شان میں گتاخی و ہے ادبی کرنے اور دنیا کی فاطر دین کی بربادی وغیرہ کرنے سے بہتے
ہیں عزصٰ کہ مہت سے فوائد ہیں۔

 حق بیان کریں۔ فواہ مخواہ مخواہ سے ملال اور نامناسب باتوں سے نتنہ و نساداورا فراق کی راہیں ہموار نہ کریں۔ انہی بجالسس میں لوگوں کو یہ تبایاجاتا ہے کہ فرزندر بول سے عقیدت و مجتب کے تفاضے محض چندر سمول کے بجالا نے سے پور سے نہیں ہونے ملکہ امام عالی مقام کے ذکر شہادت کوسن کر سہیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ امام پاک نے جس طرح میدان کر بلا میں حق پر استقامت، صبر و رضا اور تسلیم و و فاکا بہ تمام د کمال علی مظاہرہ و فراکر رضائے اللی کا بمند ترین درجہ و مرنبہ حاصل کیا۔ انشاء اللہ ہم شراحیت و منت مصطفوری علی صاحبا الصالون و السلام کے سیجے بکیے پابند ہو کرنگی و مصلائی پرانسقا اختیار کریں گے اور حق و صداقت کے تحفظ ، دین وابیان کی سلامتی اور تعویٰ کی باقاد کے لیے کئی فربانی سے در لئے نہیں کریں گے اور اپنے نول و فعل کو امام پاک کی برت تعلیمات کے مطابق نباکر ان کے نصب العین کو باتی اور زندہ رکھیں گے ہے اسی منفد کو زندہ یا دگار کر بلا سمجھو صیبن ابن علی کی زندگی کا معاسمجھو

رمز قرآل ازصین آموختیم زائش اوستعلم بهماندفتیم

الحدالله كالتركه اسس عاجزتگ كوچر الم بريت اطهار نے مقالُق كے ساتھ قسيم وافغات كريا اور چند صرورى متعلقہ مسائل تحرير كيے ہيں تاكہ برادرانِ اسلام غلط رواتيوں اور من گھڑت كسب نيوں كى مجائے اصل واقعات سے آگاہ موجائيں اوران سے

سبق وعبرت ماصل کریں۔

آلہ واصحابہ دبارک وسلم کا ،مجھ نالائق ،گناہ گار پرزگاہِ لطف وکرم رکھنا، تیامت کے دن اچنے روئن ورحیم اور کرمیم نانا جان صلی الشرعلیہ دلم کے صنورمیری اور میرسے اہل خانہ کی شفاعت فزمانا اور ہر ذلت ورسوائی سے بچانا۔ ربّ کرم آب پرکروڑوں وہتیں فرمائے ہے

آ۔ نورِنگاہِ سرورِ عالم میراسلام اسلام کے ننہیمِ عظم میراسلام ۷۔ دبنِ خداکی جن محکم میراسلام اے کربلاکے فاتجے اعظم میراسلام ۳۔ لاکھوں سلام راکبِ دونشِ رسول ہیر عاجز کی طرف سے موں اور منول ہر

محتاج نظركرم تحرشفيع اوكارهوى غفرله



قرآن کو سیمی ارائی مل کرنے کی وی کرین بيم خدرم في المرى ي معركد القرب مح لفظم اعجادت آن حن فرانا-





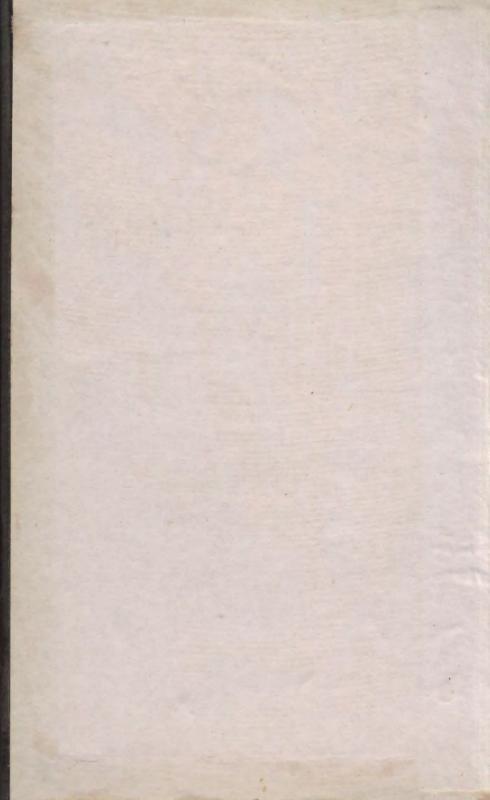

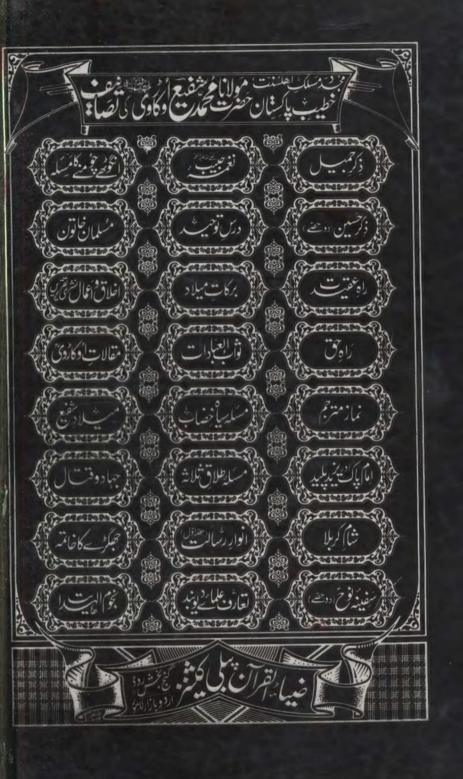